العلامي بہنول کے شنتوں بھرے اصلاحی بیانات کا نایاب تھنہ رو الاسے جمہ الکی مار جمعیا





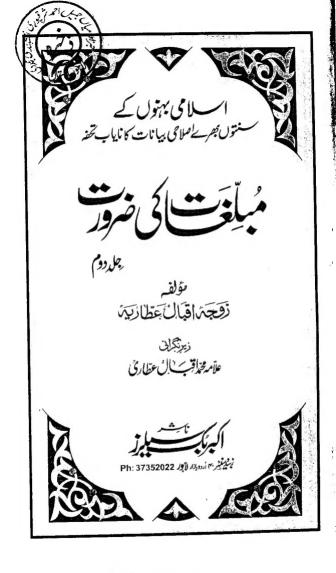

Marfat.com

#### ﴿جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيں﴾

.....مبلغات كىضرورت (جلددوم) نام كتاب .... اسلامی بہنول کے سنتوں بھرے اصلاحی بیانات موضوع ..... زوجه علامه محمدا قبال عطاري مؤلفه باجتمام .... علامه محدا قبال عطاري صفحات 376 ..... .....عبدالسلام قمرالزمان کمیوزنگ اشاعت **4** ,2010 ...... ناشر .... محرا كبرقادري قمت ..... 200 روپے

ملنے کے پنے

کراچی اسلامی ورائی ہاؤس بوچڑ خاندروڈ سیالکوٹ
 حافظ بک ایجنسی اقبال روڈ سیالکوٹ
 اسلامک بک کارپوریشن ٔ قبال روڈ 'راولینڈی کہ مکتبدالمجاہد' بھیرو شریف
 الرضا کیسٹ ہاؤس' اندرون بوہڑ گیٹ ملتان



## انتساب

بانی دعوت اسلامی مجدد دین وملت کر بیحان ملت معاش معاشق عاشق اعلی حضرت شیخ شریعت شیخ طریقت امیر دعوت اسلامی امیر الل سنت مرشدی حضرت علامه مولانا المحمد البیاس عطار قادری رضوی مدخله کے نام

زوجه علامه محمدا قبال عطاري

## عرض مصنفه

الله رب العزت عز وجل کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہمیں اللہ عز وجل نے ہمیں اپنے پیارے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت و غلای سے ہمرہ مند فر مایا۔ اور سب سے بردی لامت علم عطافر مایا اور اس کی اشاعت کا بھی موقع عطافر مایا۔ اللہ عز وجل کی توفق سے جو بیانات میں نے جمع کیے اس میں میری خصوصی معاونت محتر مہ عالمیہ قاریہ تنزیلہ عطاریہ مدرس جامعہ فیاں میں میری خصوصی معاونت محتر مہ عالمیہ قاریہ تنزیل میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے قار کین کو میری یہ فرمائی ہے۔ اللہ عز وجل این کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے قار کین کو میری یہ کرمائی ہے۔ اللہ عز وجل این کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے قاریب باجی فوزیہ بول کتاب مبلغات کی ضرورت (جلد دوم) انشاء اللہ بردی پیند آئے گی۔ اللہ عز وجل میں جامعہ عاریہ باجی فوزیہ بول ہم معاونین خصوصاً اکبر بک پیلرز لا مور اور محتر مہ عالمہ قاریہ باجی فوزیہ بول جامعہ بریاں جامعہ علیہ تاریہ باجی فوزیہ برنے معاونیں عطافہ مائے۔ آئین۔ مند پر برشریف بیالکوٹ اور تمام دوسرے معاونین کو جز ائے خبر عطافر مائے۔ آئین۔

ز وجه علامه محمرا قبال عطاری مدرس جامعه صفیه عطار بیللهنات کجی کوٹلی (سیالکوٹ)

#### ترتيب

| Ψ    | انشابانشاب                               |
|------|------------------------------------------|
| ~    | عرض معنفه                                |
| ٧    | حضرت امام حسين خاشئا ورواقعه كربلا       |
| ۸۵   | ما وصفر المظفر كے فضائل                  |
| ۹۳   | ميلا دِمصطفیٰ مَالِيُواتِمَ              |
| 11/2 | سيرت حضورغوثِ اعظم رضى الله عنه          |
| IPT  | مُر دول کوزنده کرنا                      |
| 10+  | ایصال پژاب اور گیارهوین کی شرعی حیثیت    |
| ۱۸۳  | اميرالمومنين حضرت ابوبكرصديق ذلاتيج      |
| rry  | رجب المرجب کے فضائل و ہر کات             |
| rrr  | ماوشعبان المعظم کی بہاریں                |
| ray  | فيضانِ رمضانفيضان                        |
| m90  | م حرف ما الكوم مع الملايد                |
| PPA  | ال الله كالله الله الله الله الله الله ا |
|      | جج کی شرا اَطِ وفضائل                    |

# حضرت امام حسين طالفؤاوروا قعه كربلا

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ الْمَعْدُ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الِلَّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ﴿ وَعَلَى الْلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

## ﴿فضيلت دوردياك ﴾

4

دُرود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے

اے چاہئے کھر ذکرِ مصطفے تنکی نہ کرے کر چراغ حبّ نبی مثلکی کر کے دیکھنے روژن

پہری سپ بی ماہوا کرتے دیتے روی مجال کیا ہے حفاظت پھر ہُوا نہ کرے

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ثَالِيًّا

حضرت امام حسين اورواقعهُ كربلا

زمینِ کر بلا کائو نیں منظر

اَبغُضَنيْ .

سیدالشهد اء حفرت امام حسین اوران کے رفقاء کی عدیم المثال جا نبازیاں ولادت مبارکہ

سيدالشهد اء حضرت امام حسين رضى الله عند كى ولادت ۵ شعبان ٢٩ هيكو مدينه منوره مين به وفئ حضور پذورسيد عالم صلى الله عليه وآله وسلم في آپ كانام حسين اورشبير ركها اور آپ كى كنيت ابوعبدالله اورلقب سيط رسول اور ريحائة الرسول بيئا ورآپ كے برادر معظم كى طرح آپ كو يھى جنتى جوانو ل كاسر دارا درا بنا فرز ندفر مايا مضورا قدس نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كوآپ كے ساتھ كمال رافت و محبت تھى حديث شريف ميں ارشاد ہوا: عليه وآله وسلم كا بن عَبَّا من عَنْ أَحَبَّهُ مَا فَقَدُ اَحَيْنِي وَمَنْ اَبْعَضَهُ مَا فَقَدُ

"جس نے ان دونوں (حضرت امام حسن وامام حسین رضی الله عنهما) سے محبت کی اس نے محمد اوت کی اس نے محمد اوت کی اس نے محمد اوت کی اس نے مجمد اوت کی اس

(السندوك للحائم - كمّاب معرفة الصحابة - باب دكوب ألحن الخ - الحديث: ١٥٢ - ٢٥٣ - ١٥٦)

جنتی جوانوں کا سردار فرمانے سے مرادیہ ہے کہ جولوگ راو خدا عز وجل میں اپنی جوانی میں رائی جنت ہوئے عضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں اور جوان کسی شخف کو بلی ظاس کے نوعمری کے بھی کہاجا تا ہے اور بلیا ظشفقت بزرگانہ کے بھی آ دمی کی عمر کتنی بھی ہواس کے بزرگ آس کوجوان بلکہ لڑکا تک کہتے ہیں 'شِخ اور پوڑھانہیں كتية بين اى طرح بمعنى فتوت وجوانمردى بهى لفظ جوان كا اطلاق موتا بي خواه كوكي شخص بوڑھا ہومگر باہمت مرداندر کھتا ہو وہ اپنی شجاعت دبسالت کے لحاظ ہے جوان کہلایا جاتا ہے ٔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر شریف اگر چہ وصال کے وقت پچاں سے زائد تھی' مگر شجاعت و جوانمر دی کے لحاظ سے نیز شفقت پدر کی کے اقتضاء سے آپ کو جوان فرمایا گیا اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ انبیائے کرام و خلفائے راشدین کے سواا میں جلیلین تمام اہل جند کے سردار ہیں کوئلہ جوانان جند ہے تمام الل جنت مراد ہیں أس لئے كه جنت ميں بوڑھے اور جوان كا فرق بنہ ہوگا' وہاں سب بى جوان مول كے اورسب كى ايك عمر موگى مضورسيدعا لم صلى الله عليه وآله وسلم نے ان دونو ل فرزندول كواپتا پھول فرمايا: ' هـما ريحاني من الدنيا '' وود نيايس میرے دو پھول ہیں۔

(رواه الترندي الصواعق الحرقد - الباب الحادي عشر \_ الفشل الثالث من ١٩٣ ميح مسلم \_ كتاب العيدة وصفة نصيمها واهلها -بإب في دوام نعيم اهل الجنة الغ \_الحديث:١٨٣٤\_١٥١١موخوذاً ، مسكوة الصابح - كتاب المناقب باب مناقب الل البيت الخ الحديث ١١٣٥ - ٢٥٥٥)

حضورا قدس صلى الله عليه وآلبه وسلم ان دونو ں نونها لوں کو پھول کی طرح سو تکھتے اورسین مبارک سے لیٹائے۔ (سن الرفری کاب المناقب باب حداقب ابی فعمد الحسن بن على الخ الحديث ٢٤٩١ ح ٥٥ ٢٢٨)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه كي زوجه ايك روز حضور انور عليه

الصلوة والسلام كي حضور بين حاضر جو كين اور عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم ! آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا، حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے دریافت فرمایا: کیا؟عرض کیا: وہ بہت ہی شدید ہے ان کو اس خواب کے بیان کی جراًت نه ہوتی تھی محضور صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم نے تکرر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا جسداطہر کا ایک تکڑا کا ٹا گیا اور میری گودیش رکھا گیا' ارشاد فرمایا:تم نے بہت اچھا خواب دیکھا' انشاء اللہ تعالیٰ! فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کے بیٹا ہو گا اور وہ تمہاری گودیس دیا جائے گا'ایہا ہی ہوا' حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل كى كوديس ديئے گئے۔ام الفضل فرماتی ہيں: ميں نے ايك روز حضور اقدس صلى الله عليه وآله وتلم كي خدمت اقدس ميں حاضر ہوكر حضرت امام حسين رضی الله عند کوآپ صلی الله علیه وآله و کلم کی گودییں دیا کیا دیکھتی ہوں کہ چثم مبارک ے آنسوؤں کی لئریاں جاری ہیں میں نے عرض کیا : یا نبی الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ حضور پر قربان! بیکیا حال ہے؟ فر مایا: جریل علیہ السلام میرے یاس

اس کو؟ فرمایا: ہاں اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ (رواه اليبعى في الدلاكلُ دلاكل المنوة للعبع، جماع ابواب اخبار النبي الح 'باب ماردي اخباره الح' جع ص ٣٦٨) (والمستد رك للحائم كم سمّا ب لصحلية 'باب اول فضائل الي عبدالله الحسين بن على الخ ' الحديث: ١٨٨١)

آئے اور انہوں نے میخر فرمائی کدمیری امت اس فرزند کو قل کرے گی میں نے کہا: کیا

### شهادت کی شهرت

———— حضرت امام عالی مقام رضی الله عنه کی ولا دت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنه کی شہادت کے خبر مشہور ہو چکی تھی شیرخوارگ کے ایام میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی ٔ خاتو نِ جنت رضی اللہ عنہا

نے اپنے اس نونہال کوز مین کر بلا میں خون بہانے کیلئے اپنا خونِ جگر (دودھ) پلایا علی مرتضی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ مرتضی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وقا کہ کر بلا میں لوٹے اور دم تو ڑنے کے کیلئے سینہ سے لگا کر پلا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کموانے اور راو خدا عز وجل میں مردانہ دارجان نذر کرنے کیلئے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرایا 'بیآغوش کرامت و رحمت 'فردوی چمنسانوں اور ایوانوں سے کہیں زیاد وہالامرتبت ہے 'اس کے رتبہ کی کیا نہایت اور جواس گود میں پرورش پائے اس کی عزت کا کیواندازہ 'اس وقت کا تصور دل لرزاد بتا ہے۔

جبکہ اس فرزند ارجمند رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مسرت کے ساتھ ساتھ ساتھ شہادت کی فرزند ارجمند رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمہ رجمت چشم نے اشکوں شہادت کی فبر کی چشمہ رجمت چشم نے اشکوں کے موتی برسادیے ہوں گے۔اس فبر نے صحابہ کبار جاشاران اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے عنہم کے دل بلا دیئے۔ اس دردکی لذت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے پوچھے صدق وصفا کی امتحان گاہ میں سنت فلیل علیہ السلام اداکر رہے ہیں۔

حضرت خانون جنت رضی اللہ تعالی عنها کی خاک زیر قدم پاک پرقربان! جس
کے دل کا فکراناز نین لا ڈلہ سینہ سے لگا ہوا ہے۔ مجبت کی نگا ہوں سے اس ٹور کے پتلے
کو دیکھتی ہیں وہ اپنے سرور آفرین تبسم سے دلربائی کرتا ہے بھک ہمک کر محبت کے
سمندر میں علاقم پیدا کرتا ہے۔ ماں کی گود میں کھیل کر شفقت مادری کے جوش کو اور
زیادہ موجزن کرتا ہے۔ میٹھی شکھی نگا ہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل لبھا تا ہے۔
میں الی عالت میں کر بلاکا نقشہ آپ کے پیش نظر ہوتا ہے جہاں میہ چینیتا 'نازوں کا
پالا 'جموکا پیاسا بیابان میں بے رحمی کے ساتھ شہید ہور ہائے نہ علی المرتفظی رضی اللہ عنہ
ساتھ ہیں نہ حسن جبتی عزیز واقارب 'برادر وفرزند قربان ہو چکے ہیں۔ تنہا بیاناز میں
ساتھ ہیں نہ حسن جبتی عزیز واقارب 'برادر وفرزند قربان ہو جکے ہیں۔ تنہا بیناز میں
ہیں 'تیروں کی بارش سے نوری جسم لہولہان ہو رہا ہے۔ خیمہ والوں کی ہے کسی اپنی

آ تھوں ہے دیکھتا ہے اور راہِ خداعز وجل میں مر دانہ وار جاں نثار کرتا ہے۔ کر بلا کی ز مین مصطفیٰ صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم کے پھول سے رَنگین ہوتی ہے۔ وہ همیم یاک جوحبيب خداعز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوپيارى تقى كوفد كے جنگل كوعطر بيز کرتی ہے۔خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر کے سامنے بیفتشہ پھر رہاہے اور فرزندسينه سے ليث رہا ہے۔

حضرت ہاجرہ علیہاالسلام اس منظر کو دیکھیں' دیکھنا تو یہ ہے کہاس فرزندِ ارجمند کے جد کریم حدیب خداعز وجل وصلی الله علیہ وآلہ وسلم ہیں' حضرت حق تبارک و تعالیٰ ان کارضاجوہ:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى . (پ٣٠ النَّخُل ١٠٥٥) (ترجمه کنزالایمان)اوربے شک قریب ہے کہتمہارار بستہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤ گے۔

تُنْصَرُوْنَ وَتُوزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ .

(رواه البخاري مح البخاري كتاب الجبهاد والسير 'باب من استمان الخ' الحديث: ۲۸۹۷ ج ۲م م ۲۸) باوجوداس کے اس فرزندار جمند کی حمر شہادت یا کرچشم مبارک سے اشک تو جارى موجات بين مرمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دعا كيلية بالتونيين أشات بارگاه الٰہی عز وجل میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے امن وسلامت اور اس حادثہ ہا کلہ ہے محفوظ رہنے اور دشنوں کے ہرباد ہونے کی وعانہیں فرماتے' نہ علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ عرض كرتے بيں كه يارسول الله صلى الله عليه وآلبه وملم! اس خبرنے تو ول وجگرياره ياره كردية أب سلى الله عليه وآله وملم كقربان! بارگاوحق ميں اپنة اس فرزند كيليج وعا فرمايئے نهٔ خاتونِ جنت رضی الله عنها التجا کرتی میں کہ اے سلطانِ دارین! آپ صلی التعطيدة آلدومكم كفيض سع عالم فيض ياب باورآ ب صلى التعليدوآ لدومكم كي دعا

متجاب میرے اس لا ڈلے کیلیے دعافر مادیجئے نیابل ہیت نیاز واج مطہرات مذصحابہ كرام يليم الرضوان سب خبرشهادت سنته بين شهره عام بهوجا تا بي مكر بار كاورسالت صلی الله علیه وآلبه وسلم میں کسی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی 'بات ہیر ے كىمقام امتحان ميں ثابت قدمى دركار بئى يكل عدروتا مل نہيں اليے موقع برجان سے دریغ جا نباز مردوں کا شیوہ نہیں اطلاص سے جان نثاری عین تمنا ہے دعا کیں کی تكئين مكريه كديه فرزندمقام صفاووفامين صادق ثابت هؤتو فيق الهي عزوجل مساعدر ہے ٔ مصائب کا جوم اور آلام کا اُنبوہ اس کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے احادیث میں اس شہات کی خبر میں وارد ہیں: ابن سعد وطبر انی نے حضرت ام المؤمنین عا کشر صدیقه رضی التدعنها سے روایت کی کہ حضور انور صلی التدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے جبریل نے خردی که میرے بعد میرا فرزند حسین رضی الله عدر مین طف میں قتل کیا جائے گا اور جبریل علیهالسلام میرے پائل بیمٹی لائے ا<del>ج</del>ھوں نے عرض کیا کہ بیے صین رضی اللہ عنہ کی خوابگاہ (مقتل) کی خاک بے طف قریب کوفداس مقام کانام ہے جس کو کر بلا کہتے بيس - (المعجم الكبيرللطمراني الحسين بن على الخ الحديث ٢٨١٣٠ جساص ٤٠١ والصواعق الحرقة الباب الهادي عشر أفصل الثّالث في الاحاديث الواردة في بعض إلى البيت الخ عص ١٩٣٠)

امام احد نے روایت کی کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری دولت سرائے اقدیں میں وہ فرشتہ آیا جواس ہے قبل بھی حاضر نہ ہوا تھا'اس نے عرض کیا کہ آ پ صلی اللہ علیہ و آ لہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ عنہ قل کئے جا کیں گے اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کواس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گئ پھراس نے تھوڑی میں سرخ مٹی پیش کی۔

(المسندللا مام اجرين طنبل مديث امسلمة الخ الحديث:٢٧٥٨١ ح ١٥٠ م ١٨٠) اس قتم کی احادیث بکثرت وارد ہیں کسی میں بارش کے فرشتہ کے خبر دینے کا تذکرہ ہے کسی میں اُمسلمہ رضی اللہ عنہا کوخاک کے میلا تفویض کرنے اوراس خاک کے خون ہو جانے کوعلامتِ شہاوت ِ امام رضی اللہ عند قرار دیئے کا تذکرہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور صلی الله علیه و آلبه وسلم نے بھی بار ہا اس کا تذکرہ فرمایا اور بیر شہادت حضرت امام رضى الله عند كے عہدِ طُفو ليت ہے خوب مشہور ہو چكى اور سب كومعلوم ہو گيا كمآب رضى الله كامشهد كربلاب\_

(الصواعق الحرقة؛ الباب الحادي عشر؛ الفصل الثالث في الاحاديث الواردة في بعض الل الهيت الخ ؛

ص ۱۹۳)

حاكم نے ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت كى كەبم كوكوئى شك باقى ندر ہااور الل بيت عليهم الرضوان بانفاق جانة تتح كدامام حسين رضي الله عندكر بلايس شهيد مول

(المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحلة ؛ باب استشبد العين الخ الحديث: ٨٤٩. ج.م ١٤٥٠) ابونعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولی علی مرتضی کرم اللّٰد تعالیٰ و جہدالکریم کے ہمراہ تھے جب نیزی کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیه السلام کا مزارا فترس ہے تو حصرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہه الکریم نے نداکی کہ ا الوعبدالله! فرات کے کنار مے شہرؤ میں نے عرض کیا: کس لیے؟ فر مایا: نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ جریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جا کمیں گے اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی و كھائى \_ (المسندلا مام احمد بن خبل مسندكلى بن الي طالب الحديث: ٩٣٨ كام ١٨٥٠)

ابوقیم نے اصنح بن نبات سے روایت کی کہ ہم حضرت مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ الكريم كي جمراه حفزت امام حسين رضى الله عنه كي قبر كے مقام پر پنجيءُ حفزت مولي كرم

کجاوے رکھے جائیں گئے یہاں ان کےخون بہیں گئے جوانانِ آ ل محمصلی اللہ علیہ وآلبوسلم اس میدان میں شہید ہوں گے آسان وزمین ان پرروئیں گے۔

(ولأكل المعددة قال في تعيم الفصل الحامس والمعشر ون أياب ما ظهر الخ " ص ١٥٢٧)

ان خبرول سے معلوم ہوتا ہے کہ علی مرتضٰی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان زمین كربلا كے چيد چيكو پېچائة تھ أنہيں معلوم تھا كہاں اونٹ باند ھے جائيں گئے يہاں سامان رکھا جائے گا' کہال خون بہیں گئے بیشہادت کا کمال ہے ایسا اعلانِ عام ہوا' ا پنے پرائے سب جان جا کیں مقام بتادیا گیا وہاں کی خاک شیشیوں میں ڈکھ لی گئی ہؤاس سے خوب ہو جانے کا انظار ہواور شوق شہادت میں کمی نہ آئے عذبہ جال نثاری روز افزوں ہوتارہے تمام چاہنے والے پہلے سے باخبر ہوں ہردل اس زخم کا مرہ لے اور صبر و استقلال کے ساتھ جان عطا ترنے والے کی راہ میں جان قربان کی جائے۔ پیمردان کامل اور فرزندان مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اور انہیں کا حوصلہ ہے۔

#### طعمنه برمرغك الجيرنيست

يها رجمى موتا تووحشت سے تھبرا أخصتا اور زندگی کا ایک ایک لحد کا ثمامشکل موجا تا مگرطالب رضائے حق مولی عزوجل کی مرضی پر فدا ہوتا ہے اس میں اس کے دل کا چین اوراس کی حقیقی تسلی ہے۔

تھی وحشت 'پریشانی اس کے پاس نہیں بھٹلی ، تبھی اس مصبیت عظلی سے خلاص اور رہائی کیلئے وہ دعانہیں کرتا' انتظار کی ساعتیں شوق کے ساتھ گزارتا ہے اور وقت موعود کا بے چینی کے ساتھ منظرر ہتا ہے۔

#### شہادت کے واقعات

### يزيد كالمخضر تذكره

۔۔۔۔۔۔۔۔ یزید بن معاویہ ابوغالد اموی وہ برنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل ہیت کرام علیم الرضوان کے بے گناہ کل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر قر ن میں دنیا ئے اسلام ملامت کرتی رہتی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا پیہ بد باطن سیاہ دل ننگِ خاندان <u>۴۵ ج</u>یس امیر معاویہ کے گھر مکیون بنت بحدل کلیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا' نہایت مونا' بدنما' کثیر الشعر' بدخلق الشعر' بدخلق تندخو' فاسق' فاجر' شرابی بدکار طالم باوب گستاخ تھا اس کی شرارتیں اور بیہودگیاں ایس ہیں جن ہے بدمعاش كوبهى شرم آئے عبدالله بن حظله ابن الغسيل رضى الله عنه نے فرمايا: خداعز وجل کی شم! ہم نے پزید پراس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہاس کی بدکاریوں کے سبب آسان سے پھر نہ برہے لگیں۔(واقدی)محرمات کے ساتھ ذکاح اورسود وغیرہ منہیات کواس بورین نے علانیدرواج دیا' مدینه طیب و مکه کرمه کی ب حرمتی کرائی' ایسے شخص کی حکومت گڑگ کی چوبانی سے زیادہ خطرناک تھی' ارباب فراست اوراصحابِ امراراس وقت ہے ڈرتے تھے جب کہ عنانِ سلطنت اس ثق کے ہاتھ میں آئی <u>۵۹ھ</u>یں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی:

اللُّهم اني اعوذ بك من رأس الستين ومارة الصبيان .

''یاربء وجل! میں تجھ سے پناہ مانگنا ہوں ''چھ کے آغاز اوراژ کوں کی

حکومت سے''۔

اس دعا ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ جو حامل اسرار تھے انہیں معلوم تھا کہ ملاج کا آغازلڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے ان کی بید دعا

قبول ہوئی اور انہوں نے <u>89ھ</u>یں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔رویانی نے اپنی مند میں حضرت ابودرداء صحابی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون میرے کدمیں نے حضورافدس نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے سنا کہ حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی اُمیر کا ایک شخص ہو گا جس کا نام پزید ہوگا۔ ابویعلیٰ نے اپنی مندمیں حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کی که حضور پرنورسیدعالم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که "میری امت میں عدل وانصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلارخندانداز وبانی ستم بنی اُمیر کا ایک شخص ہوگا'جس کا نام پزید ہوگا۔ بیرحدیث ضعیف ہے''۔

( تارخ الخلفاء باب يزيد بن معاوية الخ مص١٦٨- ويراعلام النبلاء حديث: ٥ ٢٣ يزيد بن معاوية الخ ج٥٥ ٨٨ ٨٨ خصاً \_الصواعق الحرقة الباب الحادى عشر الحاتمة في بيان اعتقاد الل النة الخ ص ١٣٣١ ملتقطا)

## اميرمعاوبيرضى اللدعنه كي وفات اوريز ثير كي سلطنت

امیرمعاویہ نے رجب ۲۰ ھیس بمقام دمشق لقوہ میں مبتلا ہو کروفات پائی۔ آپ کے باس حضور سیدعالم صلی الله علیه وآله وسلم کے تیرکات میں سے از ارشریف ردائے اقدی میارک موع بريف اور تراشائ ناخن مايول سے آپ نے وصيت كي تفي كمه مجھے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى از ارشريف وروائے مبارك وقيص اقدس میں کفن دیا جائے اور میرےان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے محضور علیہ الصلوة والسلام كموع مبارك اورتراشه ناخن اقدس ركه ويئ جائي اور جح ''ا وحد الواحمين ''کے دحم پرچھوڑ دیاجائے۔کورِباطن پزیدنے ویکھاتھا کہ اس کے باپ امیرمعاوید نے حضرت اقد س صلی الله علیه وآلبه وسلم کے تبرکات اور بدن اقدى سے چھوجانے والے كپڑول كوجان سے زيادہ عزيز ركھا تھا اور دم آخرت تمام زرو ال ژوت وحکومت میں سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی اورای کوساتھی لے جانے کی تمنا حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے دل میں تقی۔اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہاس ملبوس یاک میں بوئے محبوب ہے ٔ سیمقام غربت۔

میں پیارار فیق اور بہترین مونس ہوں گا اور اَللّٰہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللّٰہ علیہ وآلدوملم كالباس اور تبركات كصدقي مين مجهد يردحم فرمائ كااس بوه سجهسكنا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن یاک سے چھو جانا ایک کیڑے کو ایسا بابركت بناويتا ہے توحسنین كريمين اورآ ل يا كے يليم الرضوان جوبدن اقدس كا جزو ہیں' ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے مگر بذیبیں اور شقادت کا کیا

امیرمعاوبیرضی اللّٰدعنه کی وفات کے بعد پر پدتختِ سلطنت پر ببیٹھااوراس نے ا في بيعت لينے كيليح اطراف ومما لك سلطنت ميں مكتوب رواند كئے مدينه طيبه كاعامل جب یزید کی بیعت لینے کے لئے حضرت امام حسین رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فتق وظلم کی بنا پراس کو نااہل قرار دیا اور بیعت ہے اٹکار فرمایا' اسی طرح حضرت زبیر رضی الله عنه نے بھی۔(۱)

حضرت امام رضی الله عند جانتے تھے کہ بیعت کا انکار کر کے یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن اورخون کا پیاسا ہوجائے گالیکن امام رضی اللہ عنہ کے دیانت وتقویل نے اجازت نہ دی کہاپی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کرلیں اورمسلمانوں کی تباہی اورشرع واحکام کی بےحرمتی اور دین کےمضرت کی پرواہ نہ کریں اور بیامام جیسے جلیل الشان فرز غیر رسول (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) ہے کس طرح ممکن تھا'اگرامام رضی اللہ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت الا كمال في الما الرجلا حرف لمم ، فعل في الصحلة ، ص ١١٠ ـ تاريخ ألخلقاء باب يزيد بن معادية .....الخ

قدرومنزلت کرتا اور آپ کی عافیت وراحت میں کوئی فرق نیر آتا بلکہ بہت می دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہوجاتا 'اور دین میں ایسا فساد بر پا ہوجاتا 'حرر کرنا بعد کو ناممکن ہوتا 'پزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لئے فساد بر پا ہوجاتا جس کا دور کرنا بعد کو ناممکن ہوتا 'پزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لئے امام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ وطب حنفیہ کا نقشہ مث جاتا شیعوں کو بھی آت تکھیں کھول کر رکھ لینا چاہئے کہ امام نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیا اور تفقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گر را اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کیلئے اس سے زیادہ ضروت کا راور کون ہوسکتا تھا؟ حضرت امام وائن زبیر رضی اللہ عنہما سے بیعت کی درخواست اس لئے ہیں گئا گر ان حضرات نے ہیعت کر لی جہلے کا گئی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباع کریں گئا گر ان حضرات نے ہیعت کر لی خواست اس کیا ہے گئی اور ان حضرات نے ہیعت کر لی اور پزید یول میں اس دوقت سے آتش عن ہوئی شعبان ۲۰ میں کا در ان حضرات کو اس شب اور پزید یول میں اس وقت سے آتش عن ہوئی شعبان ۲۰ میں کا سے۔

حضرت امام رضی الله عند کی مدینه طیب سے رحلت مدینه سے حضرت امام رضی الله عند کی رحلت کا دن انال مدینه اورخود حضرت امام رضی الله عند کے لئے کیسے رنج واندوہ کا دن تھا' اطراف عالم سے تو مسلمان وطن ترک کر کے اعزہ واحباب کوچھوڑ کر مدینه طیبہ حاضر ہونے کی تمنا کی کریں' ور بار رسالت کی حاضری کا شوق' دشوار گر ارمز لیس اور برو بحرکا طویل اورخوفنا کے سفر اختیار کرنے کیلئے بیتم ادریاوٹ ایک ایک لحہ کی جدائی انہیں شاق ہوا ور فرزند رسول (صلی الله علیہ وا آلہ وسلم رضی الله عند) جوار رسول صلی الله علیہ وا آلہ وسلم سے رحلت کر جمجور ہواس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر صلی الله علیہ وا آلہ وسلم میں وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے' جب حضرت امام سین رضی الله عند بالرادة رخصت آستان تو تدسید پر حاضر دیتا ہے' جب حضرت امام سین رضی الله عند بالرادة رخصت آستان قد سید پر حاضر ہوئے ہوں گے اور دیدہ خونبار نے انسان غم کی بارش کی ہوگی' دل ورومند غم جوری سے محدائی کا صدمہ گھائل ہوگا' حضور کریم علیہ الصلاق و السلام کے روضۂ طاہرہ سے جدائی کا صدمہ گھائل ہوگا' حضور کریم علیہ الصلاق و السلام کے روضۂ طاہرہ سے جدائی کا صدمہ

حضرت امام رضی الله عند کے دل پر رنج وغم کے پہاڑتو ڈر ماہوگا' اہل مدیند کی مصیبت کا بھی کیااندازہ ہوسکتاہے ویدارِحبیب کے فدائی اس فرزند کی زیارت ہے اپنے قلب مجروح كوسكيں ديتے تھے ان كا ديداران كے دل كا قرارتھا 'آ ہ! آج بيقرارِ دل مدينہ طیبے رفصت ہور ہائے امام عالی مقام رضی الله عند نے مدینہ طیبہ سے بیزار عُم و اندوهٔ بادلِ ناشادرخصت فرما کرمکه مکرمدا قامت فرمائی۔

امام رضی الله عنه کی جناب میں کو فیوں کی درخواستیں

یزیدیوں کی کوششوں سے اہل شام سے جہاں یزید کی تحت گاہتھی کیزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی اہل کوفیہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے ين تشريف آوري كي التجائيس كررب تصليكن امام رضي الله عند في صاف الكاركرويا تھا' امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے شفق ہوکرامام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درخواشیں بھیجیں اوران میں ا پی نیازمندی و جذبات عقیدت واخلاص کا اظهار کیا اور حضرت امام رضی الله عنه پر ا پنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی اس طرح کے التجانا موں اور درخواستوں کا سلسله بنده گیااورتمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے ڈیڑھ سو کے قریب عرضیاں حضرت امام عالی مقام رضی الله عنه کی خدمت میں پنچیں 'کہاں تک اغماض کہا جا تا اور کب تک حضرت امام رضی الله عنه کے اخلاق جواب خشک کی اجازت و پیتے ؟ نا جیار آپ نے اپنے چھازار بھائی حضرت مسلم بن عقبل رضی اللہ عند کی روا گی تجویز فر مائی ' اگر چدامام رضی الله عند کی شهرادت کی خبرمشهور تھی اور کو فیوں کی بیوفا کی کا پہلے بھی تجربیہ ہو چکاتھا مگر جب بزید بادشاہ بن کر گیا اور اس کی حکومت وسلطنت وین کے لئے خطر ہ تھی اوراس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروائقی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں ہے

چاہتا تھا كەلوگ اس كى بيعت كريں۔ان حالات يس كوفيوں كا بياس ملت يزيدكى بیت سے دست کش کرنا اور حضرت امام رضی اللہ عنہ سے طالب بیعت ہونا' امام پر لازم تفاكدان كي درخواست قبول فرما ئين جب ايك قوم ظالم وفاسق كي بيعت يرراضي نه ہواورصاحب استحقاق اہل ہے درخواستِ بیعت کرئے اس پراگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے میم عنی ہوتے ہیں کدوہ اس قوم کواس جابر ہی کے حوالے کرنا حابتا ہے ٔ امام رضی اللہ عند اگر اس وقت قبول کی درخواست قبول ندفر ماتے تو بار گاو الٰہی عز وجل میں کو فیوں کے اس مطالبہ کا امام رضی اللہ عنہ کے پاس کمیا جواب ہوتا کہ ہم مرچند دریے ہوئے مگر امام رضی اللہ عنہ بیعت کے لئے راضی نہ ہوئے مدین وجوہ ہمیں پزید کے ظلم وتشدد سے مجبور ہوکراس کی ہیعت کرنایڑی 'اگرامام رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کیلئے حاضر تھے بیدمسّلہ ایبا در پیش آیا جس کا حال بجزال کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام رضی اللہ عندان کی وعوت پر لبیک فرما ئیں۔اگر چہ اکابرصحابہ کرام حضرت ابن عباس وحضرت ابن عمرُ حضرت جابرُ حضرت ابوسعيد مخضرت ابودا قدليثي وغيرتهم عليهم الرضوان حضرت امام رضي الله عنه كي اس رائے سے منفق نہ تھے اور انہیں کو فیوں کے عہد ومواثق کا اعتباز نہ تھا' امام رضی اللہ عنه كى محبت اورشهادت امَّام رضى الله عنه كي شهرت ان سب كے دلول ميں اختلاج بيدا كرر بى تقى اكوكىدىدىيقىن كرنے كى بھى كوئى وجەندىقى كەشھادت كايبى وقت ہے اوراس سفر میں بیرمرحلہ پیش ہوگا' لیکن اندیشہ مانع تھا' حضرت امام رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ کی بیصورت در پیش تھی کہ اس استدعا کورو کئے کیلئے عذر شری کیا ہے ادھرا یے جلیل القدر صحابه علیهم الرضوان کے شدید امراء کالحاظ ادھراہل کوفہ کی استدعا ردیہ فر مانے کے لئے کوئی شرعی عذر نہ ہونا ، حضرت امام کیلئے نہایت پیچیدہ مسلدتھا جس کا حل بجزال کے پچھ نظرنہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے اگر

کوفیوں نے بدعہدی و بے دفائی کی تو عذر شرعی ال جائے گا اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کوتیلی دی جاسکے گی۔

( تاريخُ الخلفاءُ باب يزيد بن معاوية الإطالد الموئُ ص١٦٣هـ ١٤٥مل تقطأ - الكامل في الآريخُ سية سنينُ خروجَ الحسين الخ وعقد الل الكوفة الحُّ ، جساص ٣٨٥ - ٣٨٦م ملقطاً البدامية والنهليةُ سنت ستين عن الجرَّ ة المعدِة صفة وخروجَ الحسين الى العراقُ حَ ١٥٥م ١٩٢٤ملة قطاً وملخصاً )

## كوفه كوحضرت مسلم رضى اللدعنه كى روانگى

اس بناپرآپ نے حفزت مسلم بن عثیل رضی الله عنه کوکوفه روانه فر مایا اوراہل کوفیہ كوّخرىرفرمايا كەتمہارى استدعاير بهم حضرت مسلم رضى الله عنە كوروانه كرتے ہيں'ان كى نھرت وحمایت تم پرلازم ہے ٔ حضرت مسلم کے دوفرز ندمحداور ابرا ہیم رضی اللّٰہ عنہما جو اپنے باپ کے بہت پیارے میٹے تھے اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ ہوئے' حضرت مسلم رضی الله عندنے کوفہ پہنچ کرمختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فر مایا ؟ آپ کی تشریف آوری کی خبرین کرجوق درجوق مخلوق آپ کی زیارت کوآ کی اور باره هزار سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پرحفرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی' حضرت مسلم رضی الله عندنے اہل عراق کی گرویدگی وعقیدت کود کھے کر حضرت امام رضی الله عنہ کی جناب میں عریضہ لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اورالتماس کی کہ ضرورت ہے کہ حضرت جلد تشریف لا کمیں تا کہ بندگانِ خدا نایا ک کے شر ہے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائیر ہو مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف وفیض یاب ہو سکیں' اہل کوفہ کا میہ جوش د کھے کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے جواس زیانے میں حکومت شام کی جانب ہے کوفہ کے والی ( گورز ) تھے اہل کوفہ کومطلع کیا کہ ہیہ بیت یر ید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر مجٹر کے گا' لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطہ ک کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیرخاموش بیٹھے اوراس معاملہ میں کسی قتم کی

دست اندازی نه کی۔

( الكامل في النّاريخ 'سنة ستين خروج الحسين الخ دعوة احل كوفة الخ 'ج حص ٣٨٥\_٣٨٩ معضأ \_البداية

والنهلية سئة ستين عن الهجر ة النوية قصة الحسين بن على الخ ع ٥٥ م ١٥٧ معلياً)

مسلم بن يزيد حفر مي اور عماره بن وليد بن عقبه في يزيد كواطلاع دي كه حضرت

مسلم بن عقبل رضی الله عنه تشریف لائے ہیں اور اہل کوفیہ میں ان کی محبت وعقیرت کا جوش دم بدم بڑھر ہائے ہزار ہا آ دمی ان کے ہاتھ پرامام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت ک*ر* چکے ہیں اور نعمان بن بشرنے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف تہیں کی تہ انسدادی مد ابیمل میں لائے بریدنے ساطلاع پاتے بی نعمان بن بشیر کومعزول کیا ورعبیدالله بن زیاد کو جواس کی طرف سے بھرہ کا دالی تھا'ان کا قائم مقام کیا'عبیدالله بن زیاد بہت مکارو کیادتھا' وہ بھرہ سے رواند ہوااوراس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھ ڑا اور خود جازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آ دمی ہمراہ لے کرشب کی تار کی میں مغرب وعشاء کے درمیان اس راہ ہے کوفیہ میں داخل ہوا جس میں حجازی ة فلے آیا کرتے تھے اس مکاری ہے اس کا مطلب بیرتھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت جوش ہے'ایسےطور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ این زیاد کونہ پیچا نیں اور سیجھیں کہ حضرت امام حسين رضي الله عند تشريف لے آئے تاكدوہ بے خوف وخطرواند بيشدامن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوجائے چٹانچے ایسا ہی ہوا اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ حضرت ا ما عالى مقام رضى الله عنه كي تشريف آوري كا انتظارتها أنهول في وهو كه كها يا اورشب ک تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ ہے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام رضی اللہ عنة شريف لائ نعره إع مسرت بلندكي كردويش مرحبا كمت على "موحبابك

111635

يا ابن رسول الله ''اور'قدمت خير مقدم ''كأشورمچايا بيمردووول يس توجالا ر ہا اور اس نے انداز ہ کرلیا کہ کوفیوں کو حضرت امام رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کا انظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف ماکل ہیں ، گراس وقت کی مصلحت سے خاموش ر ہا تا کدان پراس کا کرکھل شدجائے بیہاں تک کددارالا مارہ ( گورنمنٹ ہاؤس) میں داخل ہو گیا'اس وقت کونی میسمجھے کدرید حضرت منہ تھے بلکدا بن زیاداس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوی ہوئی رات گز ار کرضیج کو این زیاد نے اہل کو فہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کرسٹایا اور بزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا' طرح طرح کے حیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کومنتشر کر دیا مضرت مسلم نے ہائی بن عروہ کے مکان میں اقامت فرمائی' ابن زیاد نے محمد بن اشعث کوالیک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کراس کو گرفتار کرالیا اور قید کرلیا' کوفہ کے تمام رؤسا وٹما کد کو بھی قلعہ میں نظر بند کر لیا۔

(الكامل في الآرخ سيّة سيّن خروج الحسين الخ وموة اهل الكوفة الخ ' جهوم ٣٨٤ - ٣٨ ملتقطا\_ البدلية والنحلية سية تتين من ألجح والمنبزة تصدة الحسين بن على الخ نن ٥٥٧ ٢٥٧ مر ١٥٨ مستقطان ارخ الطمر ي أستة ستين باب الحسين بن على الخ مج مهم ٢٧)

حضرت مسلم رضی الله عنه بینجریا کربرآید ہوئے اور آپ نے اپنے متنولین کوندا کی' جوتی در جوتی آ دی آنے شروع ہوئے اور چالیس ہزار کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصرشاہی کا اعاطہ کرلیا' صورت بن آئی تھی جملہ کرنے کی دیرتھی اگر حضرت مسلم حمله کرنے کا تھم دیتے تو ای وقت قلعہ فتح یا تا اوراین زیاداوراس کے ہمراہی حضرت مسلم رضی الله عندے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی سیال کی طرح اُمنڈ کرشامیوں کو تاخت وتاراج کرڈالٹااور پزیدکوجان بچانے کیلئے کوئی راہ نہلی نقشہ تو یہی جماتھا مگر كاربدست كاركنان قدرت بندول كاسوَجا كيا ہوتا ہے ٔ حفرت مسلم رضی اللہ عنہ نے قلعه کا احاطه تو کرلیا اور باد جود میکه کوفیول کی بدعهدی اورابن زیاد کی فریب کاری اور يزيدكي عدادت بور عطور برثابت و چكى تقى پحر بھى آپ نے اپ كشكر كوتمله كاحكم نه

دیا اور ایک باوشاہ دادگسر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فر مایا کہ پہلے گفتگو سے قطع جمت کرلیا جائے اور سلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خوزیزی نہ ہونے دی جائے آپ اپنے اس پاک ارادہ سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا' دیمن نے اس وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفیہ کے رؤ ساوعمائدین کو ا بن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کرر کھا تھا'انہیں مجبور کیا کہ وہ اینے رشتہ داروں اور زیراٹر لوگوں کومجبور کر کے حصرت مسلم رضی اللہ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کردیں۔ بیلوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جائے تھے کہ اگر ابن زیاد کوشکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا' اس خوف سے گھبرا کر اچھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کرائے متعلقین ومتوسلین سے گفتگو کی اورانہیں حضرت مسلم رضى اللّه عندكي رفاقت جيمورٌ دينے پر انتجا درجه كا زور ديا اور بتايا كه علاوه اس بات کے کہ حکومت تمہاری دیشن ہو جائے گی میزید نا پاک طینت تمہارے بچہ بچے کوقل کر ڈالےگا' تمہارے مال لٹوا دے گا' تمہاری جا گیریں اور مکان صبط ہوجا کیں گئے میہ اورمصيبت بكدا كرتم امام سلم رضى الله عند كے ساتھ رہے تو ہم جوابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں' قلعہ کے اندر مارے جائیں گے اپنے انجام پرنظر ڈالو ہمارے حال پر رحم كردًا بي محرول مين چلے جاؤ ميحيله كامياب موااور حضرت مسلم رضي الله عنه كالشكر منتشر ہونے لگا يہاں تك كه تابوقت شام حضرت مسلم رضي الله عند نے مجد كوفيد ميں جس وفت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ یا پچسوآ دی تھے اور جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا'تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں ك طومار ي جس عزيزمهمان كوبلايا تفا اس كرماتهديد وفات كدوه تنها بين اوران كي ر فاقت کیلیے کوئی ایک بھی موجود نہیں ' کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو چوڑ نے سے پہلے غیرت وحمیت تے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرایر واون ہوئی کہ قیامت

تک تمام عالم میں ان کی ہے بمتی کاشہرہ رہے گا اور اس بز دلانہ ہے مروتی اور نامر دی ہے وہ رسوائے عالم ہول گے حضرت مسلم رضی اللہ عنداس غربت ومسافرت میں تنہا رہ گئے کدهرجائیں کہاں قیام کریں؟ جیرت ہے کوفد کے تمام مہمانوں خانوں کے دروازے مقفل تھے جہاں ہے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے رسل ورسائل کا تانتا باندھ دیا گیا تھا' نادان بیے ساتھ ہیں' کہاں انہیں لٹائیں' کہاں سُلائیں' کوفد کے وسیع خط میں دوچارگزرز مین حصرت مسلم کے شب گزارنے کیلئے نظرنہیں آئی'اس وقت حصرت مسلم رضى الله عندكوامام حسين رضى الله عندكى يادة تى باورول تزياديتى ب وه سویت بین که میں نے امام رضی الله عنه کی جناب میں خط کھا اکثر یف آوری کی التجا کی ہےاوراس بدعہدی قوم کے اخلاص وعقیدت کا ایک دل کش نقشہ امام عالی مقام رضی الله عنه کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے بقینا حضرت امام رضی الله عندمیری التجارة ندفر ما كیس گے اور يبال كے حالات سے مطمئن موكرمع اہل وعیال چل پڑے ہوں گئے یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چن زہراء کے جنتی پھولوں کواس بے مُمری کی تپش کیسے گزند پہنچائے گی میٹم الگ دل کو گھائل کرر ہا تھااورا پی تحریر پرشرمندگی وانفعال اورحضرت امام رضی الله عنہ کے لئے خطرات علیحدہ بے چین کررہے تھے اور موجودہ پریشانی جدادامن گیڑھی۔

اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ عند کو بیات معلوم ہوئی ایک گھر سامنے نظر پڑا جہال طوعہ نا می ایک عورت موجودتھی اسے آپ نے پانی ما نگا اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت بجھ کر آپ کو اپنے مکان میں فروش کیاراس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعدے کا گرگا تھا 'اس نے فورا ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ بن ذیا دنے عمر و بن حریث (کوتو ال کوف ) اور محمد بن الحصف کو بھیجا ان دونوں نے ایک جماعت ساتھ لے کر طوعہ کے گھر کا احاط کیا اور چاہا کہ حضرت

مسلم رضی الله عنه کو گرفتار کرلیں۔حضرت مسلم رضی الله عنه اپنی تکوار کے کر نکلے اور آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنداں جماعت پراں طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ہرگلۂ گوسپند پرحملہ آور ہو' آپ کے شیرانہ ملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیئے اور بہت آ دمی زخی ہو گئے 'بعض مارے گئے معلوم ہوا کہ بنوہاشم کے اس ایک جوان سے نامردان کوفر کی میر جماعت نبردآ زمانہیں ہوسکتی۔اب تجویز کی کہ کوئی چال چلنی جائے اور کی ضرب سے حضرت مسلم رضی الله عنه پر قابو یانے کی کوشش کی جائے 'بیرموج کرامن وسلم کا اعلان کر دیا اور حفزت مسلم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ جارے آپ کے درمیانی جنگ کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم آپ رضی اللہ عنہ سے لڑنا چاہتے ہیں مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیل اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کریں۔حضرت مسلم رضیٰ اللہ عنہ نے فرع یا کہ میرا خود قصد جنگ نہیں اور جس وقت میرے ساتھ ساتھ حالیس ہزار کالشکر تھا'اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور میں یمی انتظار کرتار ہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل مصالحت پیدا کرے تو خوزیزی نہ او\_(۱)

مكارى اوركيا دى سے كيا واقف عظ آب آي كريمه:

رَبًّا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ()

ترجمه كنزالا يمان: اے رب جارے! ہم ميں اور جاري قوم ميں حق

فيصله كر\_(پ٩ الاعراف: ٨٩)

الآية براهة موك دروازه مين داخل موكر داخل مونا بھا كراشقياء نے دونوں طرف سے تکواروں کے وار کئے اور ابن ہاشم کا مظلوم میا فراعداءِ دین کی بے رحی ہےشہید ہوا۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُونَ!

دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپے تنفیق والد کا سران کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا' چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل م سے پھٹ گئے اور اس صدمہ میں وہ بید کی طرح لرزنے اور کانینے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھااوران کی سرگلیں آئکھوں سے خونی اشک جاری تھے لیکن اس معر کد میٹیم میں کوئی ان نا دانوں بررتم کرنے والانہ تھا 'ستم گاروں نے ان نونهالول کو بھی تیخ ستم سے شہید کیااور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا' ان تمام شہیدوں کے سر نیز دل پر چڑھا کر کوفد کے گلی کو چول میں پھرائے گئے اور بے حیائی کے ساتھ كوفيول في الله دلى اورمهمان شي كاعمل طور يراعلان كيا بي بدواقعة ذى الحجرنا جيكائ اى روز مكه كرمدے حضرت اماحسين رضى الله عنه كوفه كى طرف روانه

( آپ کے ہمراہ اس وقت سطور وُ ذیل حضرات تھے: تین فرزند حضرت امام علی اوسط جن كوامام زين العابدين رضي الله عنه كهتة بين جو حضرت شهر بانويز دجرد بن شہریاد بن خسروپرویز بن ہرمز بن نوشیروال کے بطن سے ہیں' ان کی عمر اس وقت

بائیس سال کی تھی اور وہ مریض تھے حضرت امام کے دوسرے صاحبز ادے علی اکبر رضی اللّٰدعنہ'جو یعلیٰ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی کے باطن سے ہیں'جن کی عمر اٹھارہ سال کی تھی ( بیٹر یک جنگ ہوکرشہید ہوئے )' تیسرے شیرخوار جنہیں علی اصغر رضی اللّٰہ عنہ کہتے ہیں جن کا نام غبداللّٰہ اور جعفر بھی بتایا گیا ہے اس نام میں اختلاف ے آپ کی دالدہ قبیلہ بی قضاعہ سے ہیں ادرایک صاحبز ادی جن کا نام سکینہ رضی اللہ عنها ہے اور جن کی نسبت حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتی تھی اور اس وقت آپ کی عمرسات سال تھی' کر بلا میں ان کا نکاح ہونے کی جور دایت مشہور ہے وہ غلط ہے اس کی پھھ اصل نہیں اور پکھ ایسے کم وضع لوگوں نے بیردوایت وضع کی ہے جنہیں اتى بھى تميز نەتھى كەوە سىجھ سكتە كەانل بىت رىمالت كىلئے وە وقت توجەالى اللەاور شوق شهادت اور اتمام جمت كا تما الس وقت شادى نكاح كى طرف القات مونا بهى ان حالات کے منانی کے حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی راوشام میں مشہور کی جاتی ہے میر کھی خلط ہے بلکہ وہ واقعہ کر بلا کے بعد عرصہ تک حیات رہیں اور ان کا تکاح حضرت مصعب بن زبيررضي الله عنها كے ساتھ ہوا مصرت سكينه رضي الله عنها كي والده امراء القيس ابن عدى كى دفتر قبيله بن كلب سے عين حضرت امام رضى الله عندكوا ين ازواج میں سےسب نے زیادہ ان کےساتھ محبت تھی اور ان کا بہت زیادہ احر ام و ا کرام فرماتے تھے حضرت امام کا ایک شعرہے:

لَعُمْسُوِیْ اِنْمَنِیْ لَا حِبُّ اَرْضَا کَنْحُلَّ بِهَا سَکِیْنَهُ وَالوَبْابُ
ال ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام عالی مقام کو حفرت سکینہ اوران کی والدہ ماجدہ ہے کن قدر محبت بھی حضرت امام کی بڑی صاحبز ادی حضرت فاظم یعنز کی ارضی اللہ عنہا جوحفرت ام آئی بنت حضرت اللہ عنہا سے جوحفرت ام آئی بنت حضرت طلحہ کے بطن سے ہیں الیہ عنہم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسن ابن حضرت مولی علی مرتفیٰ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں

رہیں' کر بلاتشریف نہ لائیں' امام کے از واج میں حضرت امام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت شہر با نو اور حضرت علی اصغر کی والدہ تھیں ٔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے جیار نو جوان حفزت قاسم' حفرت عبدالله' حفزت عمر' حضرت الوبكر رضي الله عنهم' حفزت امام رضى الله عنه كے ہمراہ تھے اور كر بلا ميں شهيد ہوئے محضرت مولى على مرتضى كرم الله وجبهالکریم کے پانچ فرزند حضرت عباس ابن علی' حضرت عثمان ابن علی' حضرت عبداللہ ابن على ٔ حضرت محمد ابن على حضرت جعفر ابن على رضى الله عنه حضرت امام رضى الله عنه کے ہمراہ تھے سب نے شہاوت پائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے فرزندوں میں حضرت مسلم رضی الله عنه تو حضرت امام رضی الله عنه کے کر بلا پینچنے سے پہلے ہی مع دو صاجزادول مجمر وابرابيم رضى الله عنه كي شهيد نهو يكي اورتين فرزند حفزت عبدالله و حضرت عبدالرحمن وحضرت جعفر برادران حضرت مسلم يكبهم الرضوان امام رضي الله عنه کے ہمراہ کر بلا حاضر ہو کرشہید ہوئے مصرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے دو پوتے حضرت مجمداور حضرت عون رضى الله عنبما حضرت امام رضى الله عنه كے ہمراہ حاضر ہوكر شہید ہوئے' ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے اور حفرت امام رضی اللہ عنہ کے حقيق بھانج بين ان كى والده حضرت زينب رضى الله عنها حضرت امام رضى الله عنه كى حقیقی بہن ہیں' صاحبز ادگان اہل بیت می*ں سے ستر* ہ حضرات حضرت کے ہمراہ حاضر ہو کرر تبہ شہادت کو پہنچے اور حضرت امام زین العابدین (بیمار ) اور عمر بن حسن اور مجمد بن عمر بن علی اور دوسرے صغیر الن صاحبز ادے علیجم الرضوان قیدی بنائے گئے' حضرت زينب رضى الله عنها حضرت امام رضى الله عنه كي حقيقي بهشيره اورشهر با نوحضرت امام رضى الله عندكي زوجه اورحفرت سكينه رضى الله عنها حضرت امام رضى الله عنه كي وختر اوردوسری اہل بیت کی بیبیاں ہمراہ تھیں \_رضوان اللہ عنہم اجمعین \_۲ امنہ

#### 74

حضرت امام حسين رضى الله عنه كي كوفه كوروا تكي

حفرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط آئے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کو فیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تامل و جائے عذر باقی نہیں رہتی تقى ظاہرى شكل تو يقى اور حقيقت ميں قضا وقدر كفرمان نافذ ہو يك من شہادت كا وقت نز دیک آچکا تھا' جذبہ ثوقِ شہادت دل کو محینی رہاتھا' فدا کاری جذبوں نے دل کو بیتاب کر دیا تھا' حضرت امام رضی اللہ عنہ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا نیاز مندان صادق العقیدت کو اطلاع ہوئی اگر چہ ظاہر میں کوئی خوف صورت پیش نظرندهی اورحفرت مسلم رضی الله عنه کے خط سے کو فیوں کی عقیدت وارادت اور ہزار ہا آ دمیوں کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی غدر اور جنگ كا بظامركونى قرينه نه تقاليكن صحابه نے دل اس وقت حضرت امام رضى الله عند ك سفرکوکسی طرح گوارانه کرتے تھے اور وہ حفرت امام رضی اللہ عنہ سے اصرار کر رہے تھے كه آپ اس سفر كوملتوى فرمائين مگر حضرت امام رضى الله عندان كى بيداستد عا قبول فرمانے سے مجبور تھے کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کو فیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اورالی التجاؤل کے ساتھ عرضداشتیں پذیرانہ فرمانا اہل بیت کے اخلاق کے شایاں نہیں اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہ ہونا اور امام بیعت کیلئے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا اور ہزاروں کو فیوں کا داخلِ حلقه غلامی موجانااس ریجی حضرت امام کاان کی طرف سے اغماض فرمانا اور ان كى اليي التجاؤل كوجومحض ديني پاسداري كيلئة بين محكرا دينا اوراس مسلمان قوم كي ول شكنى كرنا حضرت امام رضى الله عندكوسي طورير گوارانه جوا\_

اور پھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ جیسے صفا کبش کی استدعا کو بے الفات کی نظر سے دکھنا اور ان کی ورخواست تشریف آ وری کورڈ فرما دینا بھی حضرت امام پر بہت

شاق تھا' یہ وجوہ تھے جنہوں نے امام رضی اللہ عنہ کوسٹر عراق پر مجبور کیا اور آپ کواپنے

جازى عقيدت مندول سے معذرت كرنا پراى

(البدلية والتحلية مئة ستين كن المحجرة اللوبية عند يخرج الحسين الى العراق ٢٥٥ ٢٩٣٠)

حضرت ابن عبال محضرت ابن عمر محضرت جابر محضرت ابوسعید خدری محضرت ابوداقد لیثی اور دوسر سے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین آپ رضی اللہ عنہ کورو کئے

میں بہت مصر تھے اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مرمہ ہے تشریف

نہ لے جا کیں لیکن میرکوششیں کارآ مدنہ ہو کیں ادر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے ۳ ذی الحج<mark>رت ج</mark> کواپنے اہل بیت موالی وخدام کل بیاسی (۸۲) نفوس کو ہمراہ لے کر

راوعراق اختیار کی مکمرمہ ہے اہل بیت رسالت کا پیچھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور

دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ الحرام کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لیٹ لیٹ کرروتے ہیں ان کی گرم آ ہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں کے مکہ

سے پھ چھ روزے ہیں ہیں ہوں ہوں اور ماہ ہوں اور ماہ دیے والے وہ اس ماہ اللہ کو حرم محرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا' مکہ محرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلہ کو حرم

شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آ ہدیدہ اور مغموم ہور ما تھا مگر وہ جانبازوں کے

امیرِ لشکر اور فدا کاروں کے قافلہ سالا رمر دانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے' اثنائے راہ میں ذاتی عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی بعز م مکہ تکرمہ کوفہ ہے آتے ملے'

یں دائی رون کے مقام پر میران عامب اسمدی عزم بدیرمد بوق ہے اسے معام حضرت امام رضی اللہ عند نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا' عرض کیا کہ ان

کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ اور خدا جو چاہتا ہے کرتا معدد میں میلاد میں میں میں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ اور خدا جو چاہتا ہے کرتا

ے ' یَفَعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ ' ' رَجمہ کنز الایمان: الله جوچاہے کرے۔

(ايراتيم ١٢٢)

حضرت امام رضی الله عند نے فرمایا: کی ہے الی ہی گفتگوفرز وق شاع ہوئی ، بطن ذی الرمہ (نام مقام ) سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن مطبع سے ملاقات ہوئی وہ حضرت امام رضی اللّه عند کے بہت دریے ہوئے کہ آپ اس سفر کو ترک فرما کیں اور اس میں انہوں نے اینہ یشنے ظاہر کیۓ حضرت امام رضی اللّه عنہ نے فرمایا:

لَنُ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴿ ١٠١ الواهِ ١٥١)

ترجمه كنزالا يمان جميل نديني كالمرجوالله في مارك لياكهوديا

ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لئے مقرر فرما دی

(البدلية وانحلية ُستة ستين ُن المجر ةالمديدية صفة مخرج الحسين الحالق ج60 م ٦٦٨ ي ٦٧٨ ملتقطا وملفها)

راه میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو کو فیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبرمل گئ' اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائیں ہوئیں اور ایک

مرتبه آپ نے بھی داپسی کا قصد ظاہر قر مایا لیکن بہت گفتگوؤں کے بعدرائے یہی قرار

پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے مصرت امام رضی اللہ عنہ

نے بھی اس مشورہ سے اتفاق کیا اور قافلہ آ گے چل دیا یہاں تک کہ جب کوفید دومنزل

رہ گیا تب آپ کوئر بن بزیدریا تی ملائر کے ساتھ ابن زیاد کے ایک ہزار ہتھیار بند سوار میے کئے ایک ہزار ہتھیار بند سوار میے کئے داس کو ابن زیاد نے

ا الله الله الله الله الله عندال بعاب من راب يا دان والمن رويد

ا پ ق سرف جيجا ہے اور م ديا ہے لدا پ وال عے پا ل سے پيم ر سے يہ ن ظاہر کيا كدوه مجوراً ند بادلِ ناخواسته آيا ہے اوراس كو آپ كى خدمت ميں جرأت بہت

نالپندونا گوارہے ٔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے مُرے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود ۲۰ مالک مجھ ۱۱۰ فرکسلز امال کوف کرمتدانتہ یام گئزان امالا کا کاری کا مرکز ہوئیتیں ہوئی

نه آیا بلکه مجھے بلانے کیلئے اہل کوفہ کے متواثر بیام گئے اور لگا تارُ تاریا ہے کینچتے رہے، اے اہل کوفہ ااگرتم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہواور تہمیں اپنی زبانوں کا کچھے پاس ہوتو

اے اس وقت اسرم اپنے مہدو بیت پر قام ہوادر میں ہیں ہوں و ہوں و ہو پاس ہود تمہارے شہر میں داخل ہوں در نہ مہیں ہے داپس چلا جاؤں نئز نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو

اس کا کچھ منہیں کہ آپ کے پاس التجانا ہے اور قاصد بھیجے گئے اور میں نہ آپ کوچھوڑ

سکتا ہوں اور نہ والیس ہوسکتا ہوں مُڑ کے دل میں خاندانِ نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرورتھی اوراس نے نماز ول بیں حضرت امام رضی اللہ عنہ ہی کی اقتد اء کی کیکن وہ ابن زیاد کے حکم ہے مجبور تھا اور اس کو بیاندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر بیہ بات ظاہر ہو کر دہے گی کہ ہزار سوار ساتھ بين أكي صورت مين كسى بات كاليحيا نامكن نبين اورا أكرابن زياد كومعلوم بواكه حضرت ا ہام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ذرابھی فروگز اشت کی گئی ہے تو وہ نہایت تختی کے ساتھ پیش آئے گا'اس اندیشداور خیال سے را پی بات پر آزار مایبال تک که حضرت امام رضی الله عنه کوکوفه کی راه ہے ہٹ کر کر بلامیں نزول فر مانا پڑا۔

يفرماني كى دوسرى تاريخ تقى آپ ناسمقام كانام دريافت كياتو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کر بلا کہتے ہیں حضرت امام کر بلاے واقف تھے اور آپ کومعلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگنہ ہے جہاں اہل بیتِ رسالت کوراوحق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔

(البدلية والنملية منة ستين من ألتجرة المديمة مفة تخرج الحسين الى العراق ح ٥٥س ٩٧٥\_٩٧٤ ملتقطا\_ ا كامل في الثاريخ 'سنة احدى وشين ذكر مقتل الحسين ج ٣ص ١٥٨٥ ا

آپ کو آئبیں دنوں میں حضورسیدعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو کی' حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے آپ کوشہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست الدِّس ركه كردعا فرما في: "اكللْهُمَّ أَغْطِ الْمُحُسِّينَ صَبْرًا وَّاجْرًا" رجيب وقت ہے کہ سلطانِ دارین کے نو رِنظر کوصد ہاتمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا ہے عرضو ں اور درخواستوں کے طویار لگا دیے ہیں ؑ قاصدوں اور پیاموں کی روزمرہ ڈ اک لگ گئی ئے اہل کوفیرا توں کواپنے مکا نوں میں تشریف آ وری خواب میں دیکھتے ہیں اور خوثی ے پھولے نہیں ساتے' جماعتیں مرتوں تک صح سے شام تک حجاز کی سڑک پر بیٹھ کر

امام کی آمد کا انتظار کیا کرتی ہیں اور شام کو بادلِ مغموم واپس جاتی ہیں' لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں وُرُود فرما تا ہے تو ان ہی کوفیوں کامسلح لشكر سامنے آتا ہے اور نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے نداینے وطن ہی کو واپس تشریف لے جانے پر داضی ہوتا ہے یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو مع اپنے اہل بیت کے کھلے میدان میں رخبِ اقامت دالناپڑتاہے اور دشمتانِ حیا کوغیرت نہیں آتی کہ دنیا میں اليے معزز مبمان كے ساتھ الى بے ميتى كاسلوك بھى نه ہوا ہوگا جوكو فيوں نے حضرت امام کے ساتھ کیا' یہاں تو ان مسافر ان بے وطن کا سامان بے ترتیب پڑا ہے اور اُدھر ہزار سوار کامسلح کشکر مقابل خیمہ زن ہے جو اپنے مہمانوں کو نیز وں بکی نوکیں اور تکواروں کی دھاریں دکھار ہاہے اور بجائے آ دابیمیز بانی کے خوخو اری پر تلا ہواہے' دریائے فرات کے کنارے قریب دولوں ایکر تھے اور دریائے فرات کا یانی دونوں ن میں ہے کی کوئیراب نہ کرسکا آگام کے شکر کوتواس کا ایک قطرہ پنچنا ہی مشکل ہوگیا اور یزیدی شکر جتنے آتے گئے ان سب کواہل بیت رسالت کے بے گناہ خون کی پیاس بڑھتی گئ آ بے فرات سے اِن کی تشکی میں کوئی فرق ندآیا' ابھی اطمینان سے بیٹھنے اورتھکان دور کرنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت امانم کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں اس نے حضرت امام سے بزیدنا یاک کی بیعت طلب کی تھی' حضرت امام نے وہ خط پڑھ کرڈال دیا اور قاصد سے کہا: میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ تم بے بلایا تو جاتا ہے خود بیعت ہونے کیلئے اور جب وہ کریم باویہ پیائی کی مشقتیں برداشت فر ما کرتشریف لے آتے ہیں تو ان کویز پد چیسے عیب مجسم خص ۔ کی بیعت پرمجبور کیا جاتا ہے جس کی بیعت کوئی بھی واقف حال دیندار آ دمی گوارانہیں كرسكنا نه ده بيعت كى طرح جائزهي امام كوان بي حياؤل كى اس جرأت پر چيرت تھى اورای لئے آپ نے فرمایا کدمیرے پاس اس کا پھی جوابٹیں ہے اس سے ابن

زیاد کا طیش اور زیادہ ہو گیا اور اس نے مزید عساکر وافواج ترتیب دیے اور ان لشکروں کاسپہ سالا رعمر بن سعد کو بنایا جواس زمانے میں ملک رے کا والی ( گورنر ) تھا' رے خراسان کا ایک شہرہے جوآج کل ایران کا دارالسلطنت ہے اوراس کوطہران کہتے ہیں ستم شعار محاربین سب کے سب حضرت امام کی عظمت وفضیلت کوخوب جانتے پیچانے تھاورآپ کی جلالت ومرتبت کا ہردل معرّ ف تھا'اس وجہ سے ابن سعدنے حضرت امام رضی الله عندے مقاتلہ ہے گریز کرنی جابی اور پہلوتہی کی وہ جا ہتاتھا کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ کے خون کے الزام ہے وہ بچار ہے مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہاب دو ہی صورتیں ہیں یا تو رے کی حکومت سے دست بردار ہو' در نہ اہام ے مقابلہ کیا جائے و نیوی حکومت کے لالج نے اس کواس جنگ پر آ مادہ کر دیا جس کو اس وقت وہ نا گوار سجھتا تھا اور جس کے تصور سے اس کا دل کا نیپتا تھا ' آخر کا را بن سعد وہ تمام عسا کروانواج لے کرحضرت امام کے مقابلہ کیلئے روانہ ہوااور ابن زیادہ بدنہاد ہیم ومتواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا یہاں تک کہ عمرو بن سعد کے پاس ہا کیس ہزار سوار و پیادہ جمع ہوگئے اوراس نے اس جمعیت کے ساتھ کر بلا میں پہنچ کر فرات کے کنارے يراؤ كيااورا پنامركز قائم كيا\_

(البدلية والنحلية سنة احدى وتتبن ج٥ص ١٨١٠ ملخصاً الكال في التاريخ سنة احدى وتتين ذكر مقلّ الحسين ج ٣٥ Mr. ٢١٣ ملخصاً - المجم البلدان حرف الراه باب الراء والباء و بالنيها : ج عص ٥٥٩ )

حمرت ناک بات ہے اور ونیا کی کسی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کل بیای تو آ دمی ان میں بیبیاں بھی' ہیے بھی' بیار بھی' پھر وہ بھی با اراد ہُ جنگ نہیں آئے تھے اور انظارِ حرب کا فی ندر کھتے تھے ان کیلئے بائیس ہزار کی جرار فوج بھیجی جائے' آخروہ ان بیای نفومِ مقدسہ کواپنے خیال میں کیا سجھتے تھے اور ان کی شجاعت وبسالت کے کیسے کمناظران کی آنکھوں نے دیکھے تھے کہ اس چھوٹی ی جماعت کیلئے دوگئی چوگئی دس گئی تقریباً سوگئی تعداد کو بھی کافی نہ سمجھا' بے انداز ہ
لکٹر بھیج دیے' فوجوں کے پہاڑ لگا دیئے' اس پر بھی دل خوف زدہ ہیں اور جنگ
آزماؤں' دلا وروں کے حوصلے پہت ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیران حق کے حملے کی
تاب لا نامشکل ہے' مجبورا نہی تذہیر کرنا پڑی کہ لشکرامام پر پانی بند کیا جائے' پیاس
کی شدت اور گرمی کی حدت سے قوئی مضحل ہوجا کمیں' ضعف انتہا کو بھی تھے تب
جنگ شروع کی جائے۔

وہ ریگِ گرم اور وہ دھوپ اور پیاس کی شدت كرين صبر و تحل مير كوثر ايسے ہوتے ہيں : اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم پریانی بند کرنے اور ان کے خونوں کے دریا بہانے كيلئے بے غيرتى سے سامنے آنے والوں ميں زيادہ تعداد أنہيں بے حياؤں كي تقى جنہوں نے حضرت امام رضی اللہ عنہ کوصد ہا درخواتیں بھیج کر بلایا تھا اورمسلم بن عقیل رضی اللہ عند کے ہاتھ پر حضرت امام کی بیعت کی تھی گر آج دشمنان حمیت وغیرت کو نہ ا پے عهدو بیعت کا پاس تقاندا پنی دعوت ومیزیانی کالحاظ فرات کا بے حماب یا نی ان سیاہ باطنوں نے خاندانِ رسالت پر بند کر دیا تھا' اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے خور د سال فاطمی چمن کے نونمہال خشک لب تشد ذہان تھے ناوان بچے ایک ایک قطرہ کیلئے تزپ رہے نئے نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم تو ٹر رہی تھیں بیاروں کیلئے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا' آل رسول کولب آب یافی میسر نے آتا تھا میر چشمہ تیم سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں'ال طرح ہے آب ودانہ تین دن گزر گئے'چھوٹے چھوٹے بچے اور بیبیال سب بھوک و پیاس سے بیتاب ونا تواں ہو گئے اس معرکہ ظلم وستم میں اگررستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہوجاتے اوْر میر نیاز جھکا دیتا مگر فرزیدِ رسول صلى الله عليه وآلبه وسلم كومصائب كاجوم جگه سے نه مثا سكا اور ان كے عزم واستقلال میں فرق ندآیا 'حق وصدات کا حامی مصیبتوں کی بھیا تک گھٹاؤں سے ندؤر ااور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش بھی ند ہوئی 'وین کا شیدائی و نیا کی آ فتوں کو خیال میں نہ لایا 'وس محرم تک بھی بحث رہی کہ حضرت امام رضی اللہ عند پر بیر کی بیعت کرلیں 'اگر آپ پر بید کی بیعت کرتے تو وہ تمام کشکر آپ کے جلو میں ہوتا ' آپ کا کمال اکرام واحر ام کیا جاتا 'خز انوں کے منہ کھول دیئے جاتے اور دولت و نیا

قد موں پرلٹا دی جاتی گرجس کا دن جب دنیا سے خالی ہواور دنیا کی بے ثباتی کا راز جس پر منکشف ہو وہ اس طلسم پر کب مفتوں ہوتا ہے 'جس آ کھے نے حقیق حس کے جلوے دیکھے ہوں وہ نمائش رنگ وروپ پر کیا نظر ڈالے۔

حضرت امام رضی الله عند نے راحتِ دنیا کے مند پر تھوکر ماری اور راوح ق میں پینچنے والی مصیبتوں کا خوش ولی سے خیر مقدم کیا اور باوجوداس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیعت کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارانہ فرمائی اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کیا گر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہوں کا۔

(البدلية والنحلية 'سنة احدى وشين' ج۵س ۱۸۲۸ ملخصاً ـالكامل فى التارخ' سنة احدى وشين' ذكر مقتل الحسين'ج ۳۳ س۱۲۸ ۱۳۳ ملخصا)

# وس محرم المبير كے دل دوز واقعات

جب کی طرح شکلِ مصالحت بیدانہ ہوئی اور کی شکل سے جفا شعار قو مصلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں لیکن تشکان خونِ اللہ بعت کی بات پر راضی نہ ہوئے اور حضرت امام رضی اللہ عنہ کو یقین ہوگیا کہ اب کوئی شکل خلاصی کی باتی نہیں ہمیں نہ بیشہر بیس داخل ہونے دیتے ہیں 'نہ والیس جانے دیتے ہیں' نہ ملک چھوڑنے پر ان کو آلمی ہوتی ہے وہ جان کے خواہاں ہیں اور اب اس

جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باتی ندرہا اس وقت حضرت امام رضی اللہ عنہ نے اپنے قیام گاہ کے گردایک خندق کھودنے کا تھم دیا 'خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی ہے جہال سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے خندق میں آگ جلادی گئی تا کہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذ اسے محفوظ رہیں۔

وسویں محرم کا قیامت نما دن آیا مجعد کی صبح حضرت امام رضی الله عند نے تمام اینے رفقاء اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپن عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق وشوق خضوع وخشوع کے ساتھ ادا فرمائی پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لئے'زبانوں کے قرائت وتنبیجات کے لطف اٹھائے'نماز سے فراغت کے بعد خيمه مين تشريف لائے وسويں محرم كا آفاب قريب طلوع ہے امام عالى مقام رضى الله عنداوران کے تمام رفقاء واہل بیت تین دن مے بھوکے پیاسے ہیں ایک قطرہُ آ ب میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اتر آجھوک پیاس ہے جس قدر ضعف ونا تو انی کاغلبہ ہوجا تا ہے ٔاس کا وہی لوگ کچھانداز ہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی دو تین وقت کے فاقد کی بھی نوبت آئی ہو پھر بے وطنی تیز دھوپ گرم ریت گرم ہوا کیں انہوں نے ناز پروردگان آغوش رسالت کوکیسایژ مرده کردیا ہوگا'ان غریبان بےوطن پر جورو جفا کے پہاڑ توڑنے کیلئے بائیس ہزار فوج اور تازہ دم لشکر تیرو تنے و سناں ہے مسلم صفیں باندھے موجود جنگ کانقارہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور فاطمه زبراءرض الله عنها كے جگر بندكومهمان بناكر بلانے والى قوم نے جانوں پر كھيلنے كى دعوت دی۔(۱)

حضرت امام رضی اللّه عنه نے عرصه کار زار بیس تشریف قرما کر ایک خطبه فرمایل البدایة وانھایة سنة احدی ویین مج ۲۸۵ معنها۔ اکال فی البّاریخ سنة احدی ویین وکرعقل الحسین المصدکة رج ۳۳ مریم ۲۸۴ معنها۔ جس میں بیان فرمایا کہ''خون ناحق حرام اورغضب الٰہیءز وجل کا موجب ہے' میں تہمیں آگاہ کرتا ہوں کہتم اس گناہ میں جتلانہ ہوئیں نے کسی کو آنہیں کیا ہے کسی کا گرنبیں جلایا کی پرجملہ وزئیں ہوا اگرتم اسے شہر میں میرا آ نانبیں جا ہتے ہوتو مجھے واپس جانے دوئتم سے کی چیز کا طلب گارنہیں تمہارے دریے آ زادنہیں تم کیوں میری جان کے دریے ہواورتم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روزِ محشر تبهارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ ابناانجام سوچواوراپی عاقبت پر نظرذ الؤكجر بيجى سجھوكەميں كون اور بارگا ورسالت ميں سن چشم كرم كامنظو رِنظر ہوں' ميرے دالد کون بيں اور ميري دالد وکس کي لختِ جگر بيں؟ بيں انہيں بتو لِ زبراء کا نو رِ دیدہ ہول جن کے بل صراط پرگزرتے وقت عرض سے ندا کی جائے گی کہا ہے اہل محشر! مرجهکا و اور آئکھیں بند کرو کہ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا ہ<sup>ا</sup>۔ مراط سے ستر (۷۰) ہزار حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں 'یں وہی ہوں جس كى محبت كوسرور عالم عليه الصلوة والسلام في الي محبت فرمايا بي مير في فاكل تمهيس خوب معلوم میرے حق میں جواحادیث دارد ہوئی ہیں اسے تم بے خرنہیں ہو'۔

اس کا جواب بیددیا گیا که آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں مگر اس وقت میہ مسلد زیر بحث نہیں ہے آپ جنگ کے لئے کسی کومیدان میں بھیجے اور گفتگوختم فرماسيے۔

حضرت امام رضی الله عنه نے فرمایا که' ومیں جمتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تا کہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے اور جب تم مجور کرتے ہوتو مجبوری وناچاری مجھ کو اواراٹھانا ہی پڑے گئ' یا

الكال في الناريخ 'سنة احدى وتنين' ذكرهنش أحسين المعركة 'جسوس ٢١٨م-٢١٩ملته طال إلى المصنوعة في الاحاديث الموضوعة كآب المناقب باب مناقب الل البيت عماص ٣١٨\_ المستدرك للحاكم: كتاب معرفة الصحلبة رضى الله عنم أباب ذكرشان الاذان الحديث: ٥٨٥٣\_ج ٢٨٥

حضرت امام حسين وكانتفاوروا فتدكر بلا ہُنو ز گفتگو ہور ہی تھی کہ گروہ اعداء میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا ۔ (جس کا نام ما لک بن عروہ تھا)'جب اس نے دیکھا کہ لٹکرامام کے گرد خندق میں آ گ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہورہ میں اور اس تدبیرے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے تواس گتاخ بدباطن نے حضرت امام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے حسین! رضی اللَّه عنهُ تَمْ نَهِ وَہاں كِي آگ ہے بِيمِلِي سِبِين آگ لگا كى حضرت امام عالى مقام على جد وعليه الصلوة والسلام فرمايا ومحدنب يا عدو الله "احدثمن خدا اتوكاذب ہے کچھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔مسلم بن موسجدکو ما لک بن عروہ کا پیکمیہ بہت نا گوار ہوااور انہوں نے حضرت امام رضی اللہ عنہ سے اس بدزبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت جا ہی صبر قبل اور تقوی اور راست بازی اور عدالت وانصاف ایک عديم المثال منظرے كدالي حالت مين جب كد جنگ كيليم مجور كے محے محے خون کے پیاسے تلواریں کھنچے ہوئے جان کے خواہاں تھے بے باکوں نے کمال باد بی و گتا فی سے اینا کلمہ کہا اور ایک جاں نثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت جا ہتا بي وقت اس خدبات قضه من بين طش نبيس أتا فرمات بين كخبردار! میری طرف ہے کوئی جنگ کی ابتداء نہ کرے تا کہ اس خوزین کی کا وبال اعداء ہی کی گردن پرر ہے اور ہماراؤامن اقدام ہے آلودہ بنہ ہولیکن تیرے جراحتِ قلب کامر ہم بھی میرے یاس ہے اور تیرے سوزِ جگری تفکی کی بھی تدبیر کرتا ہوں اب و و کیم ایر فرما كروست دعا فراز فرمائ اور بارگاه الى عزوجل مين عرض كياكه ياربعزوجل! عذابِ نارىة قبل اس گستاخ كود نيايش آتشِ عذاب مين مبتلا كر! امام رضي الله عنه كا ہاتھ اٹھانا تھا کہ گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے ہے گرااوراس کا یاؤں رکاب میں الجھااور گھوڑ ااسے لے کر بھا گااور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام رضى الله عنه في تجدهُ شكر كميا اوراسية پرورد گارعز وجل كي حمد و شاءكي

الم حسين المشاوروا تعدر بلا

اور فرمایا: اے پروردگارعز وجل! تیراشکر ہے کہ تونے اہل ہیت رسالت کے بدخواہ کو سزادی مصرت امام رضی الله عند کی زبان سے پیکلمہ ن کرصف اعداء میں ہے ایک اور بُ باك نَ كَها كما بكو يَغِمِر خداصلى الله عليه وآله وسلم سے كيا نسبت؟ بيكلم توامام رضى الله عنه كيليم بهت تكليف وه تها أآب في اس كيليم بدوعا فرمائى اورعرض كيا: يا رب عزوجل! اس بدزبان کوفوری عذاب میں گرفتار کر! امام رضی الله عنہ نے یہ دعا فرمائی اوراس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی<sup>،</sup> گھوڑے سے اتر کرایک طرف بھا گا اور کس جگہ قضائے حاجت کیلئے برہند ہو کر بیٹھا' ایک سیاہ بچھونے ڈیگ مارا تو نجاست آلودہ نزیتا پھرتا تھا'اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس نایاک کی جان نكلي، مرسخت دلان بعميت كوغيرت نه د كي \_

(روضة الشهداء (مترجم) بالبنم ج٢ص١٨٨\_١٨٨)

ا یک شخص مزنی نے امام رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کرکہا کہ اے امام رضی اللہ عنہ! د کیھوتو دریائے فرات کیسے موجیس مارر ہائے خداعز وجل کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تہمیں اس كاايك قطره ندملے گا اورتم پياہے ہلاك ہوجاؤ كے حضرت امام رضي الله عندنے اس كت يسفر مايا: 'أللهُم أَمِعَهُ عَطْشَانَا ''ياربِعروجل!اس كوپياسامار!امام رضی الله عند کا بیفر مانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا بھا گا اور مزنی اس کے پکڑنے کیلئے اس کے پیچید دوڑ ااور بیاس اس پرغالب ہوئی 'اس شدت کی غالب ہوئی کہ وہ ' ٱلْفِ <u>عَط</u>شُ ٱلْمُعَطَّشُ '' يكارتا تھااور جب پانی اس كے منہ سے لگاتے تھے تو ايک قطرہ لي نہ سكتا تھ یہال کہاں شدت پیاں میں مرگیا۔

(روضة الشهداء(مترجم) بابنم جمام ١٨٨)

فرزىدِ رمول صلى الله عليه وآلبه وسلم كوبيه بات بھى دكھا دينا تھا كەان كى مقبوليت بارگاه حق پراوران کے قرب ومنزلت پرجیسی که نصوص کثیره واحادیث شہیرہ شاہر ہیں'

الیے ہی ان کےخوارق و کرامات بھی گواہ ہیں اینے اس فضل کاعمل اظہار بھی اتمام جمت كے سلسلے كى ايك كڑئ تھى كەاگرتم آئكھ ركھتے ہوتو و مكھ لوكہ جواليا متجاب الدعوات ہے اس کے مقابلہ میں آنا خداعز وجل سے جنگ کرنا ہے اس کا انجام سوج لواور بازرہو مرشرارت کے جسے اس سے بھی سبق ندلے سکے اور دنیائے ناپائیدار کی حرص کا بھوت جواُن کے سروں پرسوارتھا'اس نے آئبیں اندھا بنادیا اور نیزے یا زلشکر اعداء نظ کررجز خوانی کرتے ہوئے میدان میں آ کودے اور تکبر و تبختر کے ساتھ إتراتے ہوئے گھوڑے دوڑا کراور ہتھیار چیکا کرامام رضی اللہ عنہ سے مبارز کے طالب ہوئے ٔ حضرت امام رضی اللہ عنداور امام کے خاندان کے نونہال شوق جانبازی میں سرشار تنے انہوں میں میدان میں جانا جاہا لیکن قریب کے گاؤں والے جہاں اس ہنگا ہے کی خبر پینی تھی وہاں کے مسلمان بے تلب ہوکر حاضر خدمت ہو گئے تھے انہوں نے اصرار کے حضرت کے دریے ہو گئے اور کی طرح راضی نہ ہوئے کہ جب تک ان میں سے ایک بھی زندہ ہے خاندانِ اہل بیت کا کوئی پی بھی میدان میں جائے حضرت امام رضى الله عندان اخلاص كبيثول كي سرفر وشانه التجائيس منظور فرمانا يزين اورانهون نے میدان میں پہنچ کردشمنانِ اہل بیت سے شجاعت سے بسالت کے ساتھ مقالم کے اورا پی بہادری کے سکے جمادیئے اورایک ایک نے اعداء کی کثر تعداد کو ہلاک کر کے راہے جنت اختیار کرنا شروع کی اس طرح بہت سے جانباز فرزندانِ رسول صلی اللہ عليدوآ لبوسلم يراين جانين شاركر كيئ ان صاحبول كاساءاوران كى جانبازيول ك تفصیلی تذکرے سیر کی کتابوں میں مسطور ہیں یہاں اختصارا اس تفصیل کوچھوڑا گیا ے وہب ابن عبدالله کلبي كاليك واقعه ذكر كياجا تاہے:

بیقبیله بن کلب کے زیباد نیک خو گلرخ حسین جوان سخے اُٹھتی جوان اور عنفر ان شاب ٔ امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن مخط صرف ستر ہ روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساطِ عشرت ونشاط گرم ہی تھا کہ آپ کے یاس آپ کی والدہ پہنچیں جوایک بیوہ عورت تقیس اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یجی ایک نو جوان بیٹا تھا' اس مُشفق ماں نے بیارے بینے کے گلے میں بانہیں ڈال کررونا شروع کردیا بیٹا جرت میں آ کر مال سے دریافت کرتا ہے کہ مال! رخج و ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کھی آپ کی نافر مانی نہ کی نہ آئندہ کرسکتا ہوں آپ کی اطاعت وفر مانبرداری . فرض ہےاور میں تازندگی مطیع وفر ما نبر دار ہوں آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو س عُم نے رُلایا؟ میری بیاری ماں! میں آپ کے تھم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں' آ پِمُلَيْن نه مول اکلوتے سعادت مند بیٹے کی میسعادت مندانہ گفتگون کر ماں چخ مار کررونے گی اور کہنے گی: اے فرزند دلبند! میری آئھوں کا نورُ دل کا سرورتو ہی ہے اوراے میرے گھرکے چراغ اور میرے باغ کے بھول! میں نے اپنی جان گھلا گھلا كرتيري جواني كى بهاريائي ہے تو ہى ميرے دل كا قرار ہے تو ہى ميرى جان كا چين ہے ایک دم تیری جدائی اور ایک لحہ تیرا فراق مجھے بر داشت نہیں ہوسکتا۔

چول در خطرب باشم توکی در ضالم چول بیدار گردم توکی در ضمیرم

اے جانِ مادر! میں نے تجھے اپنا خونِ جگریلایا ہے آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كا جگر گوشهٔ خاتونِ جنت كا نونهال دشتِ كربلا ميں مبتلائے مصيبت و جفا ہے' پیارے بیٹے! کیا تجھ سے ہوسکتا ہے کہ تو اپنا خون اس پر نٹار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کرڈالے اس بے غیرت زندگی پر ہزار تُف ہے کہ ہم زندہ رہیں اورسیدعالم صلی الله علیه وآله و ملم کالا ڈلاظلم و جھاکے ساتھ شہید کیا جائے 'اگر تختے میری محبتیں کچھ یا دہوں اور تیری پر درش میں جو مختتیں میں نے اُٹھائی ہیں ان کوتو بھولا نہ ہو تو اے میرے چمن کے پھول! توحسین رضی اللہ عنہ کے سر پرصدقہ ہوجا! وہب نے کہا: اے مادرمہر بان!خو بی نصیب میہ جان شمر ادہ کو نین پر فعدا ہوجائے اور میرنا چیز مدیپہ ده آقا قبول کرلیں میں دل وجان سے آمادہ ہوں ایک لمحد کی اجازت جا ہتا ہوں تا کہ اں بی بی ہے دویا تیں کرلوں جس نے اپنی زندگی کے عیش دراحت کاسہرامیرے سمر باندھاہے اور جس کے ارمان میرے سواکسی کی طرف نظر اٹھا کرنہیں دیکھتے اس کی حسرتوں کے رٹینے کا خیال ہے'وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہوہ ا پی زندگی کوجس طرح چاہے گز ارے ماں نے کہا: بیٹا! عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں' مبادا تواس کی با تول میں آجائے اور میسعادت مرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے ' و جب نے کہا: پیاری ماں! امام حسین رضی اللہ عند کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کوکوئی کھول نہیں سکتا ادران کی جاں شاری کانقش دل پراس طرح جاگزیں ہوا ہے جود نیا کے کسی بھی یانی سے دھویا نہیں جاسکتا ہے میے کہ کربی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وآلے وسلم میدانِ کر بلا میں بے یارو مددگار ہیں اورغداروں نے ان پرزغہ کیا ہے میری تمناہے کہ ان پر جان نٹار کروں میں کرڈی دہن نے امید بھرے دل سے ایک آ مھینی اور کہنے لگے: اے میرے آ رام جال!افسوں سے ہے کہ اس جنگ میں میں تیراساتھ نہیں دے عتی نشریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب كيليم ميدان مين آنے كى اجازت نہيں دى ہے افسوں!اس سعادت ميں ميراحصه نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی اس جان جہاں پرقربان ہوجاؤں ابھی میں نے دل بھر کے تیرے چیرے کوبھی نہیں دیکھا اور تو نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر دیا' وہاں حوریں تیری خدمت کی آرز دمند ہوں گی جھے ہے عہد کر کہ جب سر دارانِ اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لئے بے شار نعتیں حاضر کی جائیں گی اور بہتی حوریں تیری خدمت كيليّ حاضر ہوں اس وقت تو مجھے نہ جمول جائے مينو جوان اپني اس نيك بي بي اور برگزیده مال کو لے کرفرزند رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر بوا داہن

\_\_\_\_\_ نے عرض کیا: یا ابن رسول! شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حور دں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہنتی حسین کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں'میرا مینو جوان شو ہر حضور پر جال نثاری کی تمنار کھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوں نہ میری ماں ہے نہ باپ نہ کوئی بھائی ہے ندایے قرائق رشتہ دار ہیں جومیری خرگیری کرسکیں ' التجابيہ ہے کہ عرصہ گاومحشر میں میرےاس شو ہرہے جدائی نہ ہواور دنیا میں مجھ غریب کو آپ اال بیت اپنی کنیرول میں رکھیں اور میری عمر کا آخری حصه آپ کی پاک بیبیوں کی خدمت میں گز رجائے ٔ حضرت امام رضی اللّٰدعنہ کے سامنے بیتمام عہد ہو گئے اور وهب نے عرض کیا کداے امام رضی الله عند!اگر حضور سیّد عالم صلّی الله علیه وآله وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ بیہ بی بی میرے ساتھ رہے اور میں نے اس سے عہد کیا ہے وہب اجازت چاہ کرمیدان میں چل دیا 'شکر اعداء نے دیکھا که گھوڑے پرایک ماہر سوار ہے اور اجل نا گہانی کی طرح دیثمن پر تافت لاتا ہے ہاتھ میں نیزہ ہے دوش پرسپر ہے اور ول ہلا دینے والی آ واز کے ساتھ بیر جزیز هتا آ رہا

لَهُ لَمْعَةٌ كَالسِّرَاجِ الْمُنْيرِ وہب کلبی سگ کوئے حسین روے اشرار چوگیسوئے حسین اَمِيْهُ خُسَيْنُ وَنِعْمَ الْآمِيْرُ ایں چەز دقست کرجاں می باز و وست او نیخ زند تاکه کند

برقِ خاطف کی طرح میدان میں پہنچا کوہ پیکر گھوڑے پرسپہ گری کے فنون دکھائے صفِ اعداء نے مبارز طلب کیا جوسامنے آیا تکوار سے اس کا سر اُڑایا ' گر دوپیش خود مرول کے مرول کا انباراگا دیا اور ناکسوں کے تن خون وخاک میں تڑیتے نظرآ نے لگئے کیمبارگی کھوڑے کی باگ موڑی اور ماں کے پاس آ کرعرض کیا کہا ہے مادر مشفقہ! تو مجھے سے راضی ہوئی اور بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو P7

يقرار دورې تقى اوراس كومېر دلايا'اس كى زبانِ حال كېتى تقى :

جان زعم فرسوده دارم چول نه نالم آه آه و دل بدرد آلوده دارم چول نه گریم زار زار

اتنے میں اعداء کی طرف سے آواز آئی کہ کیا کوئی مبارز ہے وہب گھوڑے پرسوار ہوکر میدان کی طرف زوانہ ہوا'نی دہن تکنگی باندھے اس کود کھیرہی ہے اور آئھوں سے آنسوکے در ما بھارہی ہے۔

از پیش من آل یار چو تجیل کنال رخت دل نفره بر آورد که جال رخت روال رخت

وہب شیر زیاں کی طرح نیخ آبدار و نیزہ جاں شکار لے کرمعر کہ کارزار میں صاعقه دارآ پہنیا اس وقت میدان میں اعداء کی طرف سے ایک مشہور بہا دراور تامدار سوارتھم بن طفیل غرو رینرد آنر مائی میں سرعثار تھا 'وہب نے ایک ہی جملہ میں اس کو نیز ہ پر اٹھا کراس طرح زبین پردے مارا کہ بٹریاں چکنا چور ہوگئیں اور دونو ل فشکروں میں شورچ گیا اورمبارز ول میں ہمپ مقابلہ نیر بئ وہب گھوڑ ادوڑ ا تاقطب وکمن پر پہنچا' جومبارزسامنة تا اس كونيزه كي نوك يراشي كرخاك يرث في نيهال تك كه نيزه ياره پاره ہو گیا' تلوارمیان سے نکالی اور پخ زنوں کی گرونیں اُڑ اکرخاک میں ملادیں' جب اعداءاس جنگ سے ننگ آ گئے تو عمر بن سعد نے تھم دیا کہ لوگ اس کے گر د جوم کر کے حملہ کردیں اور ہرطرف سے مکبارگی ہاتھ چھوڑیں ایا ہی کیا اور جب وہ نوجوان زخول سے چور ہو کرز میں پرآیا توسیاہ ولان باطن نے اس کاسر کاٹ کرائشکر امام حسین رضی الله عند میں ڈال دیا اس کی مال بیٹے کے سرکواییے منہ سے ملی تھی اور کہتی تھی: اے بیٹا! بہادر بیٹا! اب تیری ماں تجھے سے راضی ہوئی' پھروہ سر اس دلین کی گودییں لا کرر کھ دیا کہن نے اپنے پیارے شوہر کے سرکو بوسد دیا ای وقت پروانہ کی طرح اس شع

جمال پر قربان ہوگئ اوراس کا طائر روح اینے نوشاہ کے ساتھ ہم آغوش ہو گیا۔ (ردستہ اعبداء (مترجم)بابنم جمع ۲۳۹٬۲۳۱)

سرفروئی اسے کہتے ہیں کہ راہِ حق میں

سر کے دیۓ میں ذرا تو نے تائل نہ کیا اَسْکَنْکُمَا اللّٰهُ فَوَادِیْسَ الْجِنَانِ وَاغْرَقَکُمَا فِیْ بِحَارِ الرَّحْمَةِ

وَالرِّضُوَانِ .(روضة الاحباب)

ان کے بعداور سعادت مندجال ٹاردادِ جان نثاری دیتے اور جانیں فدا کرتے رہے جن جن خوش نصیبول کی قسمت میں تھاانہوں نے خاندانِ اہل بیت پراپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی اس زمرہ میں ترین پزیدریاحی قابل ذکرہے جنگ نہ تشہرنے دین تھی بھی وہ عمر بن سعدے جا کر کہتے تھے کہتم امام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ دملم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کواس کا جواب ندین آتا تھا وہاں سے بث کر پھرمیدان میں آتے ہیں بدن کانب رہاہے چېره زرد ئې پريشانى ك آ څارنمايال بين دل دهر ك رېائ ان كے بھائى مصعب بن يزيد نے ان كاپيرهال د كيوكر يو چھا كدا برادر! آپمشهور جنگ آ زما اور دل آ وردہ شجاع ہیں آپ کیلئے میہ پہلا ہی معرکہ نہیں بار ہاجنگ کے خونیں مناظر آپ کی نظر کے سامنے گزرے ہیں اور بہت ہے دیو پیکر آپ کی خون آشام ملوار ہے پیوند خاک ہوئے ہیں آپ کا پہ کیا حال ہے اور آپ پر اس قدر خوف و ہر اس کیوں غالب ے؟ حُرنے كہا كداب بردار! بيصطفى صلى الله عليدة آلدوسلم كے فرزندسے جنگ ہے ا پی عاقبت سے لڑائی ہے میں بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں ٔ دنیا پوری قوت ۔ کے ساتھ جھے کو جہنم کی طرف تھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیت سے کا نپ رہاہے' اں اثناء میں حضرت امام رضی اللہ عنہ کی آواز آئی فرماتے ہیں : کوئی ہے جو آ لِ رسول

پرجان ٹارکرے!اورسیدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں سرخرونی پائے میصدا تقى جس نے پاؤں كى بيڑياں كاٺ دين ول بے تاب كوقر ار بخشااوراطمينان ہوا كہ شاہزادہ کو نین حفزت امام حسین رضی اللہ عنہ میری پہلی جرأت ہے چثم پوشی فر مائیں تو عجب نہیں ' کریم نے کرم سے بشارت دی ہے جان فدا کرنے کے ارادہ سے چل پڑے' گھوڑ ادوڑ ایا اور امام عالیٰ مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑ ہے ے اتر کرنیا زمندوں کے طریقہ پر رکاب تھا می اور عرض کیا کہا ہے ابن رسول صلی اللہ عليه وآله وسلم إفرزند بتول!ميں وہي خربوں جو پہلے آپ كے مقابل ہوااور جس نے آپ کومندان بیابان میں روکا اپنی اس جهارت ومبادرت پر نادم ہول شرمندگی اور خالت نظر نبیں اٹھانے دین آپ کی کر بمانہ صداین کرامیدوں نے ہمت بندھائی تو حاضر خدمت ہوا ہوں آپ رضی اللہ عندے کرم سے کیا بعید کہ عفو جرم فرمائیں اور غلامانِ بااخلاص میں شامل کریں اوراشیخ اہل بیت رضی الله عنهم پر جان قربان کرنے کی اجازت دیں۔

حضرت امام رضی اللّٰدعنہ نے حرکے سر پر دست مبارک رکھا اور فر مایا: اے کڑ! بارگا والہی میں اخلاص مندوں کے استعفار مقبول ہیں اور تو بہستجاب عذرخواہ محروم نہیں جاتے'' وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ''ترجمه كنزالا يمان: اوروہي ہےجو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تاہے۔

(پ٢٥ أكثوري: ٢٥)

شادباش کہ میں نے تیری تقیم معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی کر اجازت یا کرمیدان کی طرف رواند ہوا کھوڑا چیکا کرصفِ اعداء پر پہنچا کر کے بھائی مصعب بن بزید نے دیکھا کرڑنے دولت سعادت یائی اور معت آخرت سے بہرہ مند ہواا در حرصِ دنیا کے غبار سے اس کا دامن پاک ہوا' اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا اور باگ اُٹھا کر گھوڑا دوڑا تا ہوا چلا' عمر بن سعد کے لشکر کو کمان ہوا کہ بھائی کے مقابلے کیلئے جاتا ہے جب میدان پہنچاتو بھائی سے کہنے لگا: بھائی! تو میرے لیے خضر راہ ہو گیا اور مجھے تو نے تخت ترین مہلکہ سے نجات دلائی میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور رفاقت حضرت امام رضی اللہ عنہ کی سعادت حاصل کرنا جیا ہتا ہوں' اعدائے بدکش کواس واقعہ سے نہایت تیرانی ہوئی میدواقعہ دیکھ کرعمرین سعد کے بدن پرلرزہ پڑ گیا اور وہ گھبرا اُٹھا اور اس نے ایک شخص کو نتخب کر کے اس کیلئے بھیجا اور کہا کہ رفق و مدارات کے ساتھ سمجھا بجھا کرٹر کواپنے موافق کرنے کی کوشش کرے اوراپنی جا لبازی اور فریب کاری انتہا کو پہنچادئ چربھی نا کا می ہوتو اس کا سر کاٹ کرلے آئے و و شخص چلااور رئے سے کہنے لگا: اے حرا تیری عقل ووانائی پر ہم فخر کرتے تھے گر آج تو نے کمال نادانی کی کداس شکر جرار سے نکل کریزید کے انعام واکرام پر ٹھوکر مارکر چند پیکس مسافروں کا ساتھ دیا جن کے ساتھ نانِ خٹک کا ایک ٹکڑ ااور پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں ے تیری اس نادانی پرافسوس آ تا ہے حُر نے کہا: "اے بے عقل ناصح استجھے اپنی نادانی پررنج كرتا چاہيك كدتونے طام كوچھوڑ كرنجس كوقبول كيا اور دولت باتى كے مقابلے ميں ونیائے فانی کے موہوم آ رام کورج دی محضور سیدعالم صلی الله علیه وآ له وسلم نے امام حسین رضی الله عنه کواپنا بھائی فر مایا ہے میں اس گلستانِ رسالت پر جان قربان کرنے کی تمنار کھتا ہوں رضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کو نین میں کون می · ولت ہے' کہنے لگا: اےحر! میرتو میں بھی خوب جانتا ہوں کیکن ہم الگ سپاہی ہیں اور آن ولت ومال يزيدكے پاس ہے مُڑنے كہا:اے كم بخت!اس دوصلہ پرلعنت'' اب " ناصح بدباطن کویقین ہوگیا کہاس کی چرب زبانی ٹر پراڑ نہیں کر سکتی'اہل ہیت رضی اللّٰدَ ﷺ کی محبت اس کے قلب میں اتر گئی ہے اور اس کا سینہ آ لِ رسول علیہ السلام کی ولا ہے مملو۔ ' کوئی مکر وفریب اس پر نہ چلے گا' باتیں کرتے کرتے ایک تیر

- - -حُر کے سینہ یر کھنچ مارا 'خر نے زخم کھا کرا یک نیزہ کا دار کیا جوسینہ سے پار ہو گیا اورزین ے اٹھا کرزمین پر پٹنے دیا' اس شخص کے تین بھائی تھے' یکبارگی مُز پر دوڑ پڑے مُز نے آگے بڑھ کرایک کا سرتلوارے اڑا دیا ووسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زمین ہے اٹھا کراس طرح پھینکا کہ گردن ٹوٹ گئ تیسر ابھاگ نکلا اور مُڑنے اس کا تعاقب کیا' قریب بینچ کراس کی پشت پر نیز ه مارااوروه سینہ سے نکل گیا'ابٹر نے کشکر ابن سعد کے میمنہ پرحملہ کیااور خوب زور کی جنگ ہوئی الشکر ابن سعد کوٹر کے جنگی ہنر کااعتراف كرنا يزااوروه جانباز صادق داد شجاعت دے كرفرز ندرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجان فندأ كر گيا\_

حضرت امام عالی مقام رضی الله عنه تُرکوا ثقا کرلائے ادراس کے سرکوز انوئے مبارک پررکھ کراینے پاک دامن سے اس مے چرے کا غبار دور فرمانے لگ ابھی رمقِ جان باتی تھی ابن زہراء کے پھول عے مسکتے دامن کی خوشبوٹر کے دماغ میں پیچی مشام جال معطر ہو گیا' آ ککھیں کھول دیں' دیکھا کہ ابن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كى كودميں ہے اپنے بخت ومقدر برناز كرتا موافر دوسِ بري كورواند موا۔إنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ!

حرکے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی نوبت بہنوبت دادشجاعت دے کر ا پنی جانیں اہل بیت رضی اللہ عنہم پر قربان کیں ' بچاس سے زیادہ آ ومی شہیر ہو چکئے اب صرف خاندانِ اہل بیت رضی الله عنهم باقی ہیں اور دشمنانِ بد باطن کی انہیں پرنظر ہے ٔ بید حفرات پر دانہ دار حضرت امام رضی اللہ عنہ پر نثار ہیں ' بیہ بات بھی قابل لحاظ ہے كه امام عالى مقام رضى الله عند كے اس چھوٹے سے نشكر ميں سے اس مصيبت كے وقت میں کی نے بھی ہمت نہ ہاری رفقاء اور موالی میں سے کسی کو بھی تو اپنی جان پیاری ندمعلوم ہوئی ٔ ساتھیوں میں سے ایک بھی ایبانہ تھا جواپی جان لے کر بھا گہایا

دشمنوں کی پناہ حیاہتا' جان نثاراكِ امام نے ایئے صدق وجانبازی میں پروانہ وہلبل کے افسانے بچے کردیے مہرایک کی تمناتھی اور ہرایک کااصرارتھا کہ پہلے جان نثاری کوان کو موقع دیا جائے عشق ومحبت کے متوالے شوق شہادت میں مست تھے تنوں کا سر سے جدا ہونا اور راہِ خداعز وجل میں شہادت یا نا ان پر وجد کی کیفیت طاری کرتا تھا' ایک کو شہید ہوتا دیکھ کر دوسرے کے دلوں میں شہادتوں کی امنگیں جوش ہارتی تھیں۔

(روصنة الشهداء(مترنجم) بابنم جهم ٢٠٥٥-٢١٦ملخصاً وملتقطاً) ابل بیت رضی الله عنهم کے نوجوانوں نے خاک کر بلا کے صفحات پراینے خون سے شجاعت و جوانمر دی کے وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے جن کو تبدلِ از منہ کے ہاتھ محوکرنے سے قاصر ہیں اب تک نیاز مندوں اور عقیدت کشوں کی معرک آرائیاں تھیں جنہوں نےعلم بردارنِ شجاعت کوخاک وخون میں لٹا کراپی بہادری کےغلفلے دکھائے تھے اب اسد اللہ کے شیرانِ حق کا موقع آیا اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدانِ کر بلا کو جولانگاہ بنایا' ان حضرت کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں ہے شيردل بهادر چيخ أشخيئ اسداللَّبي تكوارين خيس ياشهاب القب كي آتش بازي بني باشم کی نبرد آ زمائی اور جال شکار حملوں نے کر بلائی تشندلب زمین کو دشمنوں کے خون ہے سیراب کر دیا اور خنگ ریکتان سرخ نظر آنے گئے نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بمبادرول کواٹھانا اور خاک بیں ملانا ہاشی نو جوانوں کامعمولی کرتب تھا' ہرساعت نیا مبارزاً تا تھا اور ہاتھ اٹھاتے ہی فٹا ہوجاتا تھا'ان کی تیٹے بے نیاز اجل کا پیام تھی اور نوک سنان قضا کا فرمان تکواروں کی چیک نے نگاہیں حمرہ کر دیں اور حرب وضرب کے جو ہرد کھ کرکوہ پیکرتر سال وہراسال ہو گئے بھی مینہ پرتمل کیا توصفیں درہم برہم کرڈالیں'معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیرر ہائے بھی میسر ہ کی طرف

مبلغان که، خرورت ( درم ) ۵۲ حفرت امام شین دانشخاور واقعد کر بلا رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جماعت کھڑی تھی' جواشارہ کرتے ہوئے لوٹ گئ' صاعقه کی طرح تیکنے والی نیخ خون میں ڈوب ڈوب کرنگای تھی اورخون کے قطرات اس ے ٹیکتے رہتے تھے اس طرح خاندانِ امام کے نو جوان اپنے اپنے جو ہر دکھا دکھا کر امام عالی مقام رضی الله عنه پر جان قربان کرتے چلے جارے تھے خیمہ سے چلتے تو ' بَلُ أَحْياءٌ عِنْدُ رَبِّهِم ''ترجم كُنزالا يمان: بلكدوه الي ربك ياس زنده بير-

(پ۴ ٔ آل عمران:۱۲۹) کے چمنستان کی وکشش فضاءان کی آئکھوں کے سامنے ہوتی تھی میدانِ کر بلا کی راه سے اس منزل تک پہنچنا جا ہتے تھے۔

فرزندانِ امام حسن رضی اللہ عنہ کے محارب نے دشمن کے ہوش اُڑ ادیئے' اہن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاربول ہے کام ندلیاجا تایاان حفرات پر پانی بندنہ کیا جاتا تو الل بيت رضى الله عنهم كا ايك أيك نوجوان تمام كشكر كو برباد كر واليا، جب وه مقابله کیلئے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ قبرالبی عز دجل آ رہاہے ان کا ایک ایک ہنرو رصف شکنی وممارز فگنی میں فرد تھا 'الحاصل اٹل ہیت رضی اللّٰد عنہم کے نونم الوں اور ناز کے پالونے میدانِ کر ہلا میں حضرت امام رضی اللہ عنہ پراپی جانیں فدا کیں اور تیروسنال کی بارش میں حمایت حق سے مند ند موڑا ' گردنیں کٹوا نیں خون بہائے 'جانیں دیں مگر ناحق زبان پرنہ آنے دیا' نوبت بہ نوبت تمام شنرادے شہید ہوتے چلے گئے' اب حضرت امام رضی الله عنه کے سامنے ان کے نو رِنظر حضرت علی اکبروضی الله عنه حاضر ہیں'میدان کی اجازت چاہتے ہیں'منت وساجت ہورہی ہے' عجیب وقت ہے چہیتا بیٹاشفق باپ سے گردن کوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر آصر ارکرتا ہے جس کی کوئی ہٹ کوئی ضدایی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی 'جس ناز نین کو بھی پدر مہر بان نے ا نکاری جواب نید یا تھا آج اس کی میتمنا پیالتجادل وجگر پر کیااثر کرتی ہوگئ اجازت دی مبلغات كى خاوورت (دوم) ملغات كى خاوورت (دوم)

تو كس بات كى كرون كثانے اورخون بهانے كى! خددين تو چنستانِ رسالت كا وه كلب شداب کمبلا یا جا تا ہے مگراس آرز ومندِ شہادت کا اصراراس حدیر تھا اورشوقِ شہادت نے ایسا دارفتہ بنا دیا تھا کہ چار و ناچار حضرت امام رضی اللہ عنہ کو اجازت دینا ہی پڑی' حضرت امام رضی الله عندنے اس نو جوانِ جمیل کوخود گھوڑے برسوار کیا' اسلحدایے دست مبارک سے نگائے فولا دی؟؟ سر پر رکھا انکمر پریٹا باندھا انکوار حماکل کی نیز ہ اس ناز پروردہ سیادت کے مبارک ہاتھ میں دیا اس وقت اہل بیت رضی الله عنهم کی بيبول بچول پركيا گرزر بى تھى ،جن كاتمام كنبدوقىيلە برادروفرز ندسب شهيد مو يك تھے اورايك جمَّا تا مواجراغ بهي آخرى سلام كرر باتها .

ان تمام مصائب کواہل بیت رضی الله عنہم نے رضائے حق کیلئے بڑے استقلال کے ساتھ برداشت کیا اور بیانہیں کا حوصلہ تھا' حضرت علی اکبررضی اللہ عنہ خیمہ ہے رخصت ہو کر میدانِ کارزار کی طرف تشریف فرما ہوئے جنگ کے مطلع میں ایک آ فناب چیکا مشکیس کال کی خوشبوے میدان مهک گیا 'چیره کی تجلی نے معر که کارزار کا عالم انوار بناديا\_

(روضة الشهداء (مترجم) 'بابنم' ج٢٥ ٢١٦ ي٣٣٣ ملخصاً وملتقطا)

نور نگاه فاطمه آسال جناب جبر دل خدیجه یاک ارم قباب لخت دل امام حسین ابن ابو تراب شیر خدا کا شیره وه شیرون میں انتخاب صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لا جواب گیسوئے مثک ناب تو چیرہ تھا آفتاب چېره سے شنمراده کا اٹھا جبجی نقاب

ہر پیر ہو گیا خجلت سے آب آب کاکل کی شام رخ کی سحر موسم شاب سنبل نار شام خدا سے سحر گلاب شنراده جليل على اكبر جميل بستان حسن میں گل خوش منظر شباب بالا تھا اہل بیت نے آغوش نار میں شرمنده اس کی ناز کی هیدی میاب صحائے کوفہ عالم انوار بن گیا ب جيكا جو ان ميں فاطمه زہرا كا ماہتاب خورشيد جلوه گر ، بول پشتِ سمندر پر یا ہاشی جوان کے رُخ سے اٹھا نقاب مولت نے مرحما کیا شوکت تھی رجز خواں جراًت نے باگ تھامی شحارت نے کی رکاب چرہ کو اس کے دیکھ کے آئکھیں جھیک گبئیں دل کانب المف ہو گیا اعداء کو اضطراب سينول ميں آگ لگ گئ اعدائے دين كے غیظ وغضب کے شعلوں سے دل ہو گئے کہاں نیزہ جگر شگاف تھا اس گل کے ہاتھ میں يا الزدها تقا موت كا يا اسوء القضاب چکا کے تے مردوں کو نامرد کر دیا اس سے نظر ملانا بہتھی کس کے دل میں تاب حضرت امام حسين ولانتئة اورواقعه كربلا

کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں اييا شجاع ہوتا جو اس شير کا جواب میدان کار لرزه پر اندام ہو گئے ثیر افکوں کی حالتیں ہونے لگیں خراب کینہ بیکروں کو تیج سے دو یارہ کر دیا كى ضرب خود يرتو أرا دالا تا ركاب تکوار تھی کہ صاعقہ برق یار تھا يا از برائے رقم شياطين تھا شہاب چرہ میں آفتاب نبوت کا نور تھا آتکھوں میں شان صولت رکار بو تراب پیاسا تھاک جنہوں نے انہیں سر کر دیا ال جود ير ب آج تن ترى تيغ زهر آب میدال میں اس کے حسن عمل دیکھ کر نعیم حمرت سے بدعواں تھے جتنے تھے شنخ و شاب

میدانِ کربلامیں فاطمی نوجوان پشتِ سمندر برجلوه آ راءتھا' چیرہ کی تابش ماہ تاباں کوشرمرا ہی تھی' سروقامت نے اینے جمال سے ریگتان کو بستان حسن بنا دیا' جوانی کی بہاریں قدموں پر شارہورہی تھیں 'سنبل کاکل ہے جنل برگ گل اس کی نزاکت ہے منفصلِ حس کی تصویر مصطفیٰ کی تنویر حبیب کبریاعلیہ التحیۃ والثناء کے جمال اقدس كا خطبه پڑھ رہى تھى ميے چېرة تابال اس روئے درخثال كى ياد ولا رہا تھا'ان سنگدلوں پر جیرت جواس گلِ شاداب کے مقابلہ کا ارادہ رکھتے تھے ٰان بے دینوں پر بے شار نفرت جو حبیب خدا عز وجل صلی الله علیه وآله وسلم کے نونہال کو گزند پہنجانا

چاہتے تھے' بیاسداللّبی شیرمیدان میں آیا'مینِ اعداء کی طرف نظر کی دوالفقار حیدری كويكايااوراين مبارك زبان سررجز شروع كى:

أَنَا عَلِيٌّ ابْسُ الْحُسَيْسُ أَبْنِ عَلِيٍّ تَحْنُن اَهُلُ الْبَيْتِ أَوْلَى بالنّبيّ ـ

جس وقت شاہزاد ؤ عالی مقام رضی الله عنہ نے مید برز پڑھی ہوگی کر بلا کا چیہ چیہ اورریگتانِ کوفیرکا ذرہ ذرہ کانپ گیا ہوگا'ان مدعیانِ ایمان کے دل پھرسے بدر جہا بدتر تھے جنہوں نے اس نوبادہ چمنستانِ رسالت کی زبانِ شیریں سے یہ کلمے ہے' پھر بھی ان کی آتش عنادسرد نہ ہوئی اور کمینہ سینہ سے کینہ دور نہ ہوا کشکر پولی نے عمر بن سعدے پوچھا: بیسوارکون ہے جس کی بخلی نگاہوں کوجیرہ کررہی ہےاور جس کی ہیب و صولت سے بہادروں کے دلِ ہراسان مین شانِ شجاعت اس کی ایک ایک ادا ہے ظاہر؟ کہنے لگے بید حضرت امام حسین رہی اللہ عنہ کے فرزند ہیں صورت وسیرت میں اب جدكر فيم عليه الصلوة والتسليم سے بہت مناسب ركھتے ہيں بين كرنشكر يوں كو كچھ پریشانی ہوئی اوران کے دلوں نے ان پر ملامت کی کداس آ قاز اوے رضی اللہ عنہ کے مقابل آنا اورالیے جلیل القدرمہمان کے ساتھ ریسلوک بے مروقی کرنا نہایت سفلہ پن اور بدباطنی ہے لیکن ابن زیاد کے وعدے اور پزید کے انعام وا کرام وظمع وولت ومال کی حرص نے اس طرح گرفتار کیا تھا کہ وہ اہلِ بیتِ اطہار کی قد روشان اور اپنے ا فعال وکردار کی شامت وخوست جانے کے باوجودایے تغمیر کی ملامت کی پرواہ نہ کر كرسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم ك باغى بن اورآل رسول ك خون س كناره كرنے اوراين دارين كى روسيا بى سے ديجتے كى انہوں كے كوئى پرواہ ندكى بشاہزاد ك عالی وقاررضی اللہ عند نے مبارز طلب فرمایا صف اعداء میں کسی کوجنبش نہ ہوئی کسی بہادر کا قدم نہ بڑھا،معلوم ہوتا تھا کہ شیر کے مقابل مجریوں کا ایک گلہ ہے جو دم بخود اورسا کت ہے ٔ حضرت علی اکبررضی اللّٰہ عنہ نے پھر نعرہ مارا اور فر مایا کہا ہے ظالمانِ جفائش!اگرین فاطمد کے خون کی بیاس ہے قتم میں سے جو بہادر ہواسے میدان میں بھیجو'ز در باز وے علی رضی اللہ عنہ دیکھنا ہوتو میرے مقابل آ وُ' گرکس کو ہمت تھی کہ آ گے بڑھتا'کس کے دل میں تاب وتوال تھی کہ شیر ژیاں کے سامنے آیا'جب آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ دشمنان خونخوار میں کوئی ایک آ گےنہیں بڑھتااوران کو ہرابر کی ہمت نہیں ہے کہ ایک کوایک کے مقابل کریں تو آپ نے سمند بادیا کی باگ اٹھائی اور تو سِن صبار فقار کے مہمیز لگائی اور صاعقہ دار دعمن کے لشکر پر حملہ کیا، جس طرف زدگی پرے کے پرے ہٹاد سے ایک ایک واریس کئ کی دیو پیکر گراد سے ابھی میمند پر چکے تواس كومنتشر كيا ابھى ميسروكى طرف يلئے توصفيں درہم برہم كر ڈاليں بھي قلب لشكر میں غوط لگایا تو گردن کشوں کے سرموسم خزاں کے چوں کی طرح تن کے درختوں ہے جذا ہوکر گرنے گئے ہر طرف ثور ہر پا ہو گیا 'ولآ وروں کے دل چھوٹ گئے' بہا دروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں مجھی نیزے کی ضرب تھی مجھی تلوار کا دارتھا' شنرادہ اہلِ بیت کا حملہ نہ تھاعذاب البی کی بلائے عظیم تھی دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چسنتان اہل بیت کے گل شاداب کو تشکی کی غلبہ ہوا' باگ دوڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے' عرض كيا: 'يَا اَبْتَاهُ الْقَطَشُ "ات يدر برز كوار! يباس كابهت غليب عُلي كياانتها تین دن سے پانی بندے تیز دھوپ اوراس میں جانباز اند دوڑ دھوپ گرم ریکتان لوہے کے تھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں وہ تمازتِ آ فتاب ہے آ گ ہورہے ہیں' اگراس وفت حلق تر کرنے کیلئے چند قطرے ل جا کمیں تو فاطمی شیر گر بہ خصلتوں کو پیوند خاک کرڈالے شفق باپ نے جانباز بیٹے کی بیاس دیکھی تگریانی کہاں تھا جواس تشنہ شہادت کودیا جاتا' دستِ شفقت سے چہرہ گلگوں کا گردوغبارصاف کیااوراپی انگشتری فرزىد ارجمند كے دہان مبارك پرركددئ پدر مهربان كى شفقت سے فى الجملة تسكين

موئى پھرشنراده نے ميدان كى طرف كيا ، پھر صدادى: "هَـلْ مِنْ مُّبَادِ ذِ " كوئى جان پر کھیلنے والا ہوتو سامنے آئے عمر بن سعدنے طارق سے کہا: بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلانو جوان میدان میں ہے اورتم ہزاروں کی تعداد میں ہواس نے پہلی مرتبه مبار زطلب کیا تو تمہاری جماعت میں ہے کی کو ہمت نہ ہوئی بھر دہ آ گے برحها توصفیں کی صفیں درہم برہم کر:ڈالیں اور بہادروں کا کھیت کردیا مجوکا ہے پیاسا ہے وهوب میں اڑتے اڑتے تھک گیائے خشہ اور ماندہ ہو چکائے پھرمبارز طلب کرتا ہے اور تمہاری تازہ دم جماعت میں سے کسی کو یارائے مقابلہ نہیں تف ہے تمہارے دعوائے شجاعت وبسالت پر اہو پچھ غیرت تو میدان میں پہنچ کرمقابلہ کرے فتح حاصل كرتوين وعده كرتابول كهتونے بيكام انجام ديا تو عبدالله ابن زيادے جي كوموصل كي حكومت دلا دول كا طارق نے كہا كه جھے انديشہ ہے كه اگر ميں فرزندِ رسول اور اولا و بتول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خزاب کروں پھر بھی تو اپناوعدہ وفا نہ کرے تو نہ میں دنیا کا رہانہ دین کا۔ابن سعد نے قتم کھائی اور پختہ قول وقرار کیا' اس پر حریص طارق موصل کی حکومت کی لا کچ میں گلِ بستان رسالت کے مقابلہ کیلئے چلا سامنے يَبْنِية بَى شَبْرادهُ والا تبارير نيزه كاواركيا مثابزاده عالى جاه رضى الله عند نه اس كانيز هردّ فرما کرسینہ پرایک ایشانیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیااوروہ ایک دم گھوڑے ہے گر گیا' شنرادہ رضی اللہ عنہ کے کمال ہنرمندی گھوڑے کوایر بھی دے کر اس کو روند ڈالا اور ہٹریاں چکنا چور کر دین میدد کچھ کر طارق کے بیٹے عمرین طارق کوطیش آگیا اور باب کا بدلہ لینے کیلئے شنم ادہ کی طرف بڑھا' شاہزادہ نے ایک ہی نیزہ میں اس کا کام تمام کردیا اس کے بعداس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کابدلہ لینے کیلئے آ تشین شعله کی طرح شنراده پردوڑ پڑا مصرت علی اکبروضی الله عنه نے اس کے گریبان یس ہاتھ ڈال کرزین سے اٹھالیا اورزین پراس زور کا پڑکا کیاس کا وم نکل گیا۔ شہرادہ کی بیبت سے لشکر میں شور بریا ہو گیا ابن سعد نے ایک مشہور بھاور مصراع ابن غالب کوشنراده کے مقابلہ کیلیے بھیجا مصراح فے شنم ادو پرحملہ کیا آپ نے تلوار سے نیز ہ قلم کر کے اس کے سر پرایسی تلوار ماری کہزین تک کٹ گئ ووگٹر ہے ہو كرگر كيا'ابكي مين بهت ندري تحى كة نهااس شير كے مقابل آتا' ناچا واين سعد فے محکم بن طفیل ادرابن نوفل کوایک ایک ہزار سواروں کے ساتھ مشاہزاد درضی اللہ عنہ پر یکبارگی تمله کرنے کیلئے بھیجا شاہزادہ رضی اللہ عند نے نیزہ اٹھا کران پر جملہ کیا اور انہیں دھکیل کرقلب کشکرتک بھگا گیا۔

اس ملہ میں شمرادہ کے ہاتھ سے کتنے بدنصیب ہلاک ہوئے کتنے بیچے ہے آپ پر پیاس کی شدت بہت ہوئی کچر گھوڑا دوڑا کر پدر عالی قدر رضی اللہ عد کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: "المعطش العطش" بابا بیاس کی بہت شدت ہے اس مرتبه حفرت امام رضى الله عنه نے فرمایا: اپنوردیده! حوش کوٹر سے سیرانی کاوقت قريبة كياب وست مصطفى عليه التحية والثناء عدوه جام مع كاجس كالذت وتقور يس آكتى إن بان بان كركتى بين كرحفرت على المروضى الله عند كوختى يوقى اوروہ چرمیدان کی طرف لوث گئے اور لشکروشن کے بمین ویسیار بر محلہ کرنے سگئے اس مرتبالشكر اشرارنے كيارى جاروں طرف سے كھير كر حيلے كرنا شروع كرديے أي بھی حملے فرماتے رہے اور دغمن ہلاک ہوہو کرخاک وخون میں **لوٹے رہے لیکن میا**روں طرف سے نیز ول کے زخمول نے تین نازنین کو چکٹا چور کرویا تھا اور چمن فاطمہ کا گل رنگیںا ہے خوں میں نہا گیا تھا' پہم تنخ وسال کی ضربیں پڑر بی تھیں اور فاطمی شبسوار پر تیرونگوار کا مینه برک رہا تھا' اس حالت میں آپ پشت ذین سے زمین پر آئے اور سرو قامت نے خاک کر بلا پراستراحت کی اس وقت آپ نے آواز دی: ' بہا اَبْعَالَهٰ! أَدْرِ كُنِيْ "أَ بِدِرِ بِرْرُوارِ الجِي كُولِيجِ إحضرت المام رضى الله عنه كحورُ ابرُ ها كرميدان

حضرت امام حسين فأنفؤاور واقعه كربلا میں پہنچے اور جانباز نونہال کوخیمہ میں لائے اس کا سرگود میں لیا مصرت علی ا کبررضی اللہ عنه نے آئھ کھولی اوراپنا سروالد کی گود میں دیکھ کرفر مایا ''جان مانیاز مندان قربان تو باد'اے پدربزرگوار! میں دیکھر ہا ہوں آسان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں' بہتی حوری شربت کے جام لئے انتظار کررہی ہیں میدکہاا ورجان جانِ آفریں کے سپر دکی۔ إنسا لِللَّهِ وَإِنسًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . (روحة المهداء (مرجم) باب م مع ٢١١ ٢١١ ٢١١ ١١٠ مناها ومتقطاً) الل بيت كاصبر وتحل الله أكبر! اميد كے نوشگفته كوكملا يا ہوا ديكھا اور الحمد ملة كها ' فاز کے یالوں کو قربان کر دیا اورشکر الّٰہی عز وجل بجالائے مصیبت واندوہ کی کچھ نہایت ئ فاقد برفاقد سے یانی کا نام ونشان نہیں بھوکے پیاسے فرزندر رئے بڑپ کرجانیں دے چکے ہیں' جلتے ریت پر فاطی نونہال ظلم و جفاسے ذرج کئے گئے' عزیز وا قارب' دوست واحباب ٔ خادم موالی دلبند جگر پیوندسب آئے وفا ادا کر کے دوپہر میں شربت شہادت نوش کر چکے نیں اہل بیت رضوان الله علیم اجمعین کے قافلہ میں سانا ہو گیا ، جن كاكلمه كلمة تيكين دل وراحتِ جان تفا' وه نور كي تضويرين خاك وخون ميں خاموش یزی ہوئی ہیں' آل رسول نے رضاو صر کا وہ امتحان دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا' بوے سے لے کرنیجے تک مبتلائے مصیبت تھے' حضرت امام رضی اللہ عنہ کے چھوٹے فرزندعلی اصفررضی اللہ عنہ جوابھی کمین میں شیرخوار میں پیاس سے بیتا ب ہیں' شدت ِ شَكَّى سے تڑپ رہے ہیں ان كا دود ھ خشك ہو گيا ہے ؛ پانى كا نام ونشان تك نہيں ' اس چھوٹے بیچ کی خنگ تھی زبان باہر آتی ہے بے چینی میں ہاتھ یاؤں مارتے ہیں اور ﷺ کھا کھا کررہ جاتے ہیں' مجھی مال کی طرف و یکھتے ہیں اور ان کوسو کھی زبان و کھلاتے ہیں ٹادان بچید کیاجا نتاہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیاہے ماں کا دل اس ب چنی سے یاش یاش ہوجاتا ہے مجھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ جانتا تھا کہ ہر چیز بدلا کر دیا کرتے ہیں میری اس بے کسی کے وقت بھی یانی بہم پہنچا کیں گے

YI.

چھوٹے نیچ کی بے تابی دیکھی نہ گئ والدہ نے حضرت امام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا:
اس نہی جان کی بے تابی دیکھی نہیں جاتی' اس کو گود میں لے جائے اور اس کا حال
ظالمانِ سنگدل کو دکھائے' اس پر تو رخم آئے گا' اس کو تو چند قطرے دے دیں گئید نہ

جنگ كرنے كائق بيندميدان كے لائق بياس سے كياعدادت بي؟ حضرت امام رضی الله عندال چھوٹے نو رِنظر کوسینہ سے لگا کر سپاہِ دشمن کے سامنے پینچے اور فرمایا کہ اپنا تمام کنیہ تو تمہاری بے رحی اور جورو جفا کے مذر کر چکا اور اب اگرا تش بغض وعناد جو ثیر ہے 'یہ شیرخوار بچہ بیاس سے دم تو ڑر ہاہے اس کی بے تابی دیکھواور کچھ شائبہ بھی رخم کا ہوتو اس کا حلق تر کرنے کو ایک گھونٹ پانی دو جفا کارانِ سنگدل پراس کا کوئی اثر نہ ہوا اور ان کو ذرار حم نہ آیا' بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جوعلی اصغرضی اللہ عنہ کاحلق چیرتا ہوا امام رضی اللہ عنہ کے بازوییں بیٹھ گیا' امام رضی اللہ عنہ نے وہ تیز کھنچا' بچہ نے تڑپ کر جان دی' باپ کی گود میں سے ایک نور کا پتلا لیٹ اوائے خون میں نہار ہائے اہل خیمہ کو گمان ہے کہ سیاہ ولا نِ بے رحم اس بچیکو ضرور پانی دے دیں گے اور اس کی شنگی دلوں پر ضرور اژکرے گی لیکن جب ا مام رضی الله عنداس شکوفی تمنا کوخیمه میں لائے اور اس کی والدہ نے اوّل نظر میں دیکھا کہ بچہ میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں 'سکون کا عالم ہے' نہ وہ اضطراب ہے نہ بے قراری ٔ گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا ٔ حضرت امام رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا ' ﴿ فرمایا: وہ بھی ساتی کوژ کے جام رحمت و کرم ہے سیراب ہونے کیلئے اپنے بھائیوں صحاماً الله تعالى في جارى يه يَجولُ قرباني بهي قبول فرمائي - ٱلْمَحْمُدُ لِللهِ عَلَى إخسانيه وتواله . (روحة اشهداء (مرجم) بالمج جه ٢٥٥٥)

رضا دسلیم کی امتحان گاہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتولین نے وہ ثبات قدمی دکھائی کہ عالم ملائکہ بھی حمرت میں آ گیا ہوگا۔ 74

اِلِّيِّي أَغَلُمُ مَالاً تَعَلَّمُونَ . (بِا البّره: ٣)

ترجمه كتزالا يمان بجھے معلوم ہے جوتم نہيں جانتے۔

حضرت امام عالى مقام رضى الله عنه كي شهادت

اب وه وقت آیا که جال نارایک ایک کر کے رخصت ہو یکے اور حضرت امام رضى الشدعنه يرجانيس قربان كركئ اب جهاحضرت امام رضى الله عنه بين اورا يك فرزند حضرت المام زين العابدين رضي الله عنه وه بهي بيار وضعيف باوجود اس ضعف وناطاقتي کے خیمہ سے باہرا ئے اور حضرت امام رضی اللہ عنہ و تنہا دیکھ کرمصارف کارزار جائے اورائی جان ننار کرنے کیلئے نیزہ وست مبارک میں لیا کین بیاریٰ سفر کی کوفت بھوك ويماس متواتر فاقوں اورياني كى تكليفوں سے ضعف اس درجيتر تى كرگيا تھا كہ كرے ہونے سے بدن مبارك لرزياتها ؛ وجوداس كے ہمت مردانه كاريرحال تھاك ميدان كاعزم كرليا مصرت امام رضى الله عند فرمايا: جان پدر الوث آؤميدان جانے كاقصد شكرو على كنية قبيلة عزيز وا قارب خدام وموالى جو بمراه تصراوحت ميں شاركر يكااور الحمد مذكران مصائب كواسية جدكر يم صلى التدعليدوآ ليوسلم كصدقدين صر وحمل کے ساتھ ہرداشت کیا اب اپنا ناچیز ہدیئر سرراہ خداعز وجل میں نذر کرنے كيليع حاضر بول تمهارى ذات كے ساتھ بہت اميديں وابسة بين بے كسان اہل بيت عليم الرضوان كووطن تك كون بينجائ كانيبيول كالكبداشت كون كرے كان جدو یدر کی جوالانتیں میرے یاس میں کس کوسپر د کی جا کیں گئ قر آن کریم کی محافظت اور حَقَائِقَ عَرِقَانِي كَيْنِي لَعِنْ كَا فَرَضَ كُل كَيْرِي رَكُمَا جَائِ كَالْمَيْرِي نُسَلِ كُل سے جِلْي كُلُ حسين سيدول عليم الرضوان كاسلسلدك سے جارى موكائيسب تو تعات تمهارى ذات ے دالیت ہیں ٔ رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو متہاری ہی طلعت ہے دنیا ستنیر ہوگی مصطفیٰ صلی الشعلیدة آلبوملم کے دلدادگانِ حسن تمہارے ہی روے تاباں<sup>.</sup>

سے حبیب حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے اے نورنظر! لخت جگر! بہتمام کام تمہارے ذمہ کئے جاتے ہیں'میرے بعدتم ہی میرے جانشین ہو گے تمہیں میدان جانے کی اجازت نہیں ہے ٔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جان نثاری کی سعادت یا بچکے اور حضور کے سامنے ہی ساتی کو ثرصلی الله عليه وآليه وسلم كے آغوشِ رحمت وكرم ميں پہنچ ميں تؤپ رہا ہوں مگر حضرت امام رضی الله عنه نے پذیر انفر مایا اورامام زین العابدین رضی الله عنه کوان تمام ذمه داریوں کا حامل کیا اورخود جنگ کیلئے تیار ہوئ قبائے مصری پہنی اور تمامہ رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم سرير باندها ميدالشبد اءامير حزه رضي الله عنه كي سريثت بررهي محضرت حید پرکرار کی ذ والفقار آبدار حمائل کی'انل خیمہنے اس منظر کوکس آنکھوں ہے دیکھا ہو . گا امام میدان جانے کیلیے گھوڑے پر سوار ہوئے اس وقت اہل بیت کی ہے کسی انتہا کو پہنچتی ہےاوران کا سرداران سے طویل عرصہ کیلئے جدا ہوتا ہے ٹاز پروروں کے سرول سے شفقت پدری کا سامیاً شخنے والا ہے نونہالا نِ اہلِ بیت علیہم الرضوان کے گردیتیمی منڈلاتی کھرر ہی ہے'از واج سے سہاگ رخصت ہور ہاہے' دکھے ہوئے مجروح دل امام رضی اللہ عنہ کی ہے جدائی ہے کٹ رہے ہیں ' بیکس قافلہ حسرت کی نگاہوں ہے امام کے چیرۂ دل افروز پرنظر کر رہاہے کیسندرضی اللہ عنہا کی ترسی ہوئی آ تکھیں پدرِ بزرگوار کا آخری دیدار کرر ہی ہیں آن دوآن میں سیجلوے ہمیشہ کیلئے رخصت ہونے والے بین اہل خیمہ کے چروں سے رنگ اُڑ گئے بین حسرت ویاس کی تصوریں ﴾ ساکت کھڑی ہوئی ہیں نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے نہ کسی کی زبان میں تابِ حرکت' نورانی آکھوں سے آنسوئیک رہے ہیں اور خاندانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ب وطنی اور بے کسی میں اپنے سرول سے رحمت و کرم کے سامیہ گستر کو رخصت کررہا ہے ' حضرت امام رضى الله عند نے این اہل بیت کوتلقین صبر فر مائی رضائے الٰہی عز وجل پر

صابر وشا کرر ہنے کی ہدایت کی اور سپر وخداع وجل کر کے میدان کی طرف رخ کیا ' اب نه قاسم ہیں نه ابو بکر وعمر نه عثان وعون نه جعفر وعباس علیہم الرضوان جوحضرت امام رضی اللّه عنہ کومیدان جانے ہے روکیس اور اپنی جانوں کوا مام رضی اللّه عنہ پر فدا کریں' علی اکبررضی اللہ عنہ بھی آ رام کی نیندسو گئے جوحصولِ شہادت کی تمنامیں بے چین تھے' تنہاا مام رضی اللّٰدعنہ ہیں اور آ نب ہی کواعداء کے مقابل جانا ہے۔

خيمه سے خطے اور ميدان ميں پہنچ حق وصدانت كاروش أ فماب مرز مين شام میں طالع ہوا' امید زندگانی وتمنائے زیست کا گردوغباراس کے جلوے کو چھیا نہ سکا' حب دنیاوآ سائشِ حیات کی رات سیاه پردے آفتاب حق کی مجلیوں سے جاک جاک ہو گئے باطل کی تاریکی اس کی نورانی شعاعوں سے کا فور ہوگئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كافرزندراه حق بيل گهرلناكر كنيه كنا كرفر بكف موجود ب بزار باب گران نبرد آزما كالشكر گرال سامنے موجود ہے اوراس في پيشانی مُصَفًا پرشکن بھی نہيں دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرف گیرے ہوئے ہیں اور امام رضی اللہ عنہ کی نظر میں پر کاہ کے برابر بھی ان کا وزن نہیں آپ نے ایک رجز پڑھی جوآپ کے ذاتی ونسبی فضائل پر مشمل تھی اوراس میں شامیوں کورسول کر پم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی ناخوشی و ناراضگی اورظلم کے انجام سے ڈرایا گیا تھااس کے بعد آپ نے ایک خطبہ فرمایا اوراس میں حمد وصلوٰ ہے بعد فرمایا: ''اے قوم! خداعز وجل ہے ڈرو جوسب کا مالک ہے' جان دینا جان لیٹا سباس كے قدرت واختيار ميں ہے اگرتم خداويد عالم جل جلالۂ پريقين ركھتے اور میرے جد حضرت سیدا نبیاء جمر مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم پرایمان لائے ہوتو ڈرو کہ قیامت کے دن میزانِ عدل قائم ہوگی اعمال کا حساب کیاجائے گا میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گئے حضور سیدا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلبه وسلم جن کی شفاعت گنهگاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں وہ تم سے میر سے اور میر ہے جاں نثاروں کے خونِ ناحق کا بدلہ چا ہیں گئے تم میر سے ادام عیال اعزہ واطفال اصحاب وموالی ہیں سے ستر سے زیادہ کو شہید کر چکے اور اب میر نے آل کا ارادہ رکھتے ہوتو مجھے موقع دو کہ میں عرب کو چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصد میں چلا جاؤں اگر سے پچھے منظور نہ ہواور اپنی حرکت سے بازنہ آؤتو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پرصابروشا کر ہیں ' آلے ہے کھے کہ کے لیا تھے ہوتو کر کہتا ہے ور نے بیانی اللہ ''۔''

(روصنة الشهداء (مترجم) بالبنم ص ٣٧٧ ٣٣٨ ملضا)

حضرت امام رضی اللہ عند کی زبانِ گو ہرفشاں سے پیکلمات س کر کو فیوں میں ہے بہت سے لوگ رو پڑئے دل سب کے جانتے تھے کدوہ برسرِ ظلم و جفا ہیں اور حمایت باطل کیلئے انہوں نے دارین کی روسیاہی اختیار کی ہےاور ریبھی سب کو یقین تھا کہ امام مظلوم رضی الله عندی پر ہیں' امام رضی الله عند کے خلاف ایک ایک جنبش دشمنان حق كيلية آخرت كى رسوائى وخوارى كاموجب بئاس لئے بہت سے لوگوں پر اثر اور ظالمانِ بدباطن نے بھی ایک لحد کیلئے اس سے اثر لیا' اس کے بدنوں پر ایک بھر ری ى آگى اوران كے دلوں پرايك بحلى ى چىك كئ كىكىن شمروغير و بدسيرت وبليد طبيعت رذیل کچھمتا ژنه ہوئے بلکہ بیدد کچے کر که لشکریوں پرحضرت امام رضی اللہ عنہ کی تقریر کا کچھانژمعلوم ہوتا ہے' کہنے لگے کہ آپ قصہ کوتاہ کیجئے اور ابن زیاد کے یاس چل کر یزید کی بیت کر لیجئے تو کوئی آپ ہے تعارض نہ کرے گا ورنہ بجز جنگ کے کوئی جارہ نہیں ہے' حضرت امام رضی اللہ عنہ کو انجام معلوم تھا لیکن بی تقریرا قامتِ حجت کیلئے فرمائي تقى كهانبيس كوئى عذرباتى شدرئ سيدانبياء صلى الله عليه وآله وسلم كانو رنظر خاتون جنت فاطمہ زہراءرضی اللہ عنہا کالختِ جگر بے کسی بھوک پیاس کی حالت میں آل و اصحاب رضی الله عنہم کی مفارفت کا زخم ول پر لئے ہوئے گرم ریگستان میں ہیں ہزار

کے نشکر کے سامنے تشریف فرما ہے ، تمام جمتی قطع کردی گئیں اپنے فضائل اوراپی بے گناہی سے اعداء کواچھی طرح آگاہ کردیا اور بار باریتا دیا ہے کہ میں بقصد جنگ نہیں آیا اوراس وقت تک اراد و جنگ نہیں ہے اب بھی موقع دوتو واپس چلا جاؤں گرہیں ہزار کی تعدادامام رضی اللہ عنہ کو بے کس و جہاد مکھ کر جوشِ بہادری دکھانا چاہتی ہے۔

(روصنة الشهداء(مترجم)بابنهم ج ٢ص٥٨٥\_٣٧٥ معلضا) جب حفرت امام رضى الله عند في الطمينان فرمايا كه سياه دلانٍ بد باطن كيليَّ كوكي عذر باقی ندر ہااور وہ کس طرح خونِ ناحق وظلم بے نہایت سے باز آنے والے نہیں تو المام رضى الله عندنے فرمایا كهتم جواراده ركھتے ہو پورا كرواور جس كومير ، مقابله كيلئے بهيجنا حابة موسيميؤ مشهور بهادر يكانه نبردآ زماجن كوسخت وقت كيليم مخفوظ ركعا تفا میدان میں بھیج گئے ایک بے حیا ابن زہراء کے مقابل تلوار چکانا آتا ہے امام تشد کام رضی الله عند کوآب تنفیخ د کھا تاہے بیٹے وائے دین کے سامنے اپنی بہادری کی ڈیٹلیں مارتا ہے غرور وقصرت میں سرشار ہے کثرت لِشکراور تنہائی امام رضی اللہ عند بریاز ال ہے اُ تے ہی حضرت امام رضی اللہ عنہ کی طرف تلوار کھینچتا ہے ابھی ہاتھ اُٹھا ہی تھا کہ امام رضی الله عند نے ضرب فر مائی 'مرکٹ کر دور جایز'ااورغرور وشجاعت خاک میں مل گیا' دوسرابڑھااور چاہا کہ امام رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں ہنرمندی کا اظہار کر کے سیاہ دلول کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے ایک نعرہ مارااور پکارکر کہنے لگا کہ بہاورانِ کو څنکن شام وعراق میں بہا دری کا غلغلہ ہے اور مصروروم میں میں شہر آ فاق ہوں ویا بحركے بہادرمیر الوہامائے ہیں'آج تم میرے زوروتوت کواور داؤر تی کودیکھو۔ ابن سعد لے شکری اور متکبروسرٹ کی تعلیوں سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ كس طرح امام رضى الله عند سے مقابله كرے كا الشكريوں كو يقين تفاكه حضرت امام رضی الله عنه برجوک و پیاس کی تکلیف حدے گزر چکی ہے صدموں نے ضعیف کرویا ہے ایسے دقت امام رضی اللہ عنہ پر عالب آ جاتا کچھ مشکل نہیں ہے جب سپاہِ شام کا گستاخ جفا جو سر کشانہ گھوڑے کو دوڑا تا سامنے آیا مصرت امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابل اس دلیری ہے آ تا ہے ، ہوش میں ہو۔ اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو تیخی خون آشام سے سب کا کام تمام کر دیا جائے گا'جس رضی اللہ عنہ کو ہے کس و کمز ورد کھے کر حوصلہ مندیوں کا ظہار کر رہے ہوئام ردوا میری نظر میں تہماری کوئی حقیت نہیں۔

شامی جوان مین کراورطیش میں آیا اور بجائے جواب کے حضرت امام رضی اللہ عنه پرتگوار کا دار کیا ٔ حضرت امام رضی الله عنه اس کا دارد بچا کر کمر پرتگوار ماری معلوم ہوتا تھا کھیرا تھا کاٹ ڈالا اہل شام کواب بیاطمینان تھا کہ حضرت رضی اللہ عنہ کے سوا اب اورٹو کوئی باقی ہی ندر ہا' کہاں تک نتھکیں گے' بیاس کی حالت' دھوپ کی تپش مصمحل کر چکی ہے بہادری کے جو ہر دکھانے کا وقت ہے جہاں تک ہوا ایک ایک مقابل کیاجائے کوئی تو کامیاب ہوگا'اس طرح نئے ہے دم برم شیرصولت'پیل پیکرتیخ زن حضرت امام رضی اللہ عنہ کے مقابل آتے رہے مگر جوسا ہے آیا کیک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرمایا 'کسی کے سر پرتلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالا 'کسی کے تمائلی ہاتھ مارا توقلمی تراش دیا' خوردومغفر کاٹ ڈالئ جوثن وآ کینے قطع کر دیئے' کسی کو نیز ہ پر ا مھایا اور زمین بر پنے ویا کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال ویا کر بیا ہی بہادرانِ کوفہ کو کھیت بودیا' نامورانِ صف شکن کے خونوں سے کربلا کے تشذر یکتان وک سیراب فرمادیا' نعثوں کے انبارلگ گئے' بڑے بڑے خیز روز گار بہادر کام آ گئے' لشكراعداء ميں شور بريا ہو گيا كہ جنگ كابيا نداز رہا تو حيدر كاشير كوفد كےزن واطفال کو بیوہ ویتیم بنا کرچھوڑے گا اوراس کی تینے بے پناہ ہے کوئی بہادر جان بیا کرنہ جا سکےگا'موقع مت دواور جاروں طرف ہے گھیر کریکبار گی حملہ کرو۔

فرومائیگان روباہ سیرت حضرت امام رضی الله عند کے مقابلہ سے عاجز آئے اور یری صورت اختیار کی اور ماہِ جِرغ حقاضیت پر جورو جفا کی تاریک گھٹا چھا گئی اور ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور تو اربرسانی شروع کی اور حفرت امام رضی اللہ عنہ کی بہادری کی ستائش ہور ہی تھی اور آپ خونخو اروں کے ا بنوہ میں اپنی تیخ آبدار کے جو ہر دکھارے تنے جس طرح گھوڑا بر ھادیا پر ہے کے پُرے کاٹ ڈالے دشمن ہیت زوہ ہوگئے اور جیرت میں آگئے کہ امام رضی اللہ عنہ کے حملہ جانشیان سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ، ہزاروں آ دمیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دشنوں کا سراس طرح أزار ہے ہیں جس طرح باوٹنزال کے جھو کئے درختوں ہے : یے گراتے ہیں ابن سعد اور اس کے مثیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اسلیے امام رضی الله عنه کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں چیج ہیں کو فیوں کی عزت خاک میں مل گئی تمام ناموران کوفد کی جماعتیں ایک تجازی جوائ کے ہاتھ سے جان ندلے عیل تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا واقعد اہل کوف کو ہمیشہ رسوائے عالم کرتا رہے گا، کوئی تدبیر کرنا عابي تجويزيه موئى كدوست بدست جنگ مين مارى سارى فوج بھى اس شيرحق سے مقابلہ نہیں کر سکتی بجز اس کے کوئی صورت نہیں ہے کہ ہر جار طرف سے امام رضی الله عنه پرتیرول کا مینه مرسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو چیکیں تو نیز ول کے حملوں سے تن نازنین کو بحروح کیا جائے ؛ تیز انداروں کی جماعتیں ہرطرف سے گھر آئیں اورامام تشنه کام رضی الله عنه کوگر داب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیئے گھوڑا اس قد رزخی ہوگیا کہاں میں کام کرنے کی قوت ندر ہی ٹاچا دھفرت امام رضی اللہ عنہ کوایک جگے شہرنا پڑا ' ہرطرف سے تیرآ رہے ہیں اور امام مظلوم کاتن ناز پرورنشانہ بنا ہوائے نورانی جم زخمول سے چکنا چوراورلیولہان ہور ہائے بیشرم کوفیوں نے سنگدلی محترم مهمان كساته يسلوك كيا ايك تير پيثاني اقدس يرلكا بي بيثاني مصطفى صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم کی بوسہ گا تھی میرسیمائے نورحبیب خداعز وجل صلی اللّٰدعلیہ وآ لبہ وسلم کے آرز دمندانِ جمال کا قرارِ دل ہے بے ادبانِ کوفیہ نے اس پیشانی مصفا اوراس جبین پُرضیا کو تیرے گھائل کیا' حضرت رضی اللّٰہ عنہ کو چکر آ گیا اور گھوڑے ہے پنیج آئے اب نامردانِ سیاہ باطن نے نیزوں پرر کھلیا 'نورانی پیکرخون میں نہا گیا اور آپ شهيد موكرز مين يركر يرت \_ إنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاجعُونَ!

ظالمانِ بدطینت نے اس پر اکتفاء نہیں کیا اور حضرت امام رضی اللہ عنه کی مصیبتوں کا ای پر خاتمہ نہیں ہو گیا' دشمنانِ ایمان نے سرِ مبارک کوتنِ اقدس ہے جدا کرنا چاہا اور نصر ابن فرشدال نایاک ارادہ ہے آ کے بڑھا مگر امام رضی اللہ عنہ کی ہیت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تکوار چھوٹ پڑی' خولی این پزید پلیدنے یاشبل ابن يزيدنے برھ كرآ ب يحسر اقدى كوتن مبارك سے جداكيا۔

(روصنة الشهداء(مترجم) بإب نم جهيم ٣٥٧-٣٥٦ معليضا)

صادق جانباز نے عبدِ وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کراپنا کنبہ اپنی جان راہِ خدامیں اس اولوالعزی سے نذر کی سوکھا گلاکاٹا گیا اور کربلاکی زمین سیدالشہداء کے خون سے گزار بنی سروتن کوخاک میں ملا کراپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تھانیت کی عملی شہادت دی اور ریکتانِ کوفہ کے ورق پرصدق وامانت پر جان قربان کرنے کے نقوش ثبت فرمائے۔

أَعْلَى اللَّهُ تَعَالَى مَكَانَهُ وَٱسْكَنَهُ مُحْبُوْمَةَ جِنَانِهِ وَٱمْطَرَ عَلَيْهِ

شَابِيْبَ رَحْمَتِهِ وَرِضُوَانِهِ .

کربلا کے بیابان میں ظلم و جھا کی آندھی چلی مصطفائی ثمن کے غنچہ وگل بار سموم كى نظر ہو گئے' خاتونِ جنت رضى الله عنہ كالبلها تا باغ دوپېر ميں كاٹ ڈ الا گيا' كونين کے متاع بے دینی و بے جمیتی کے سلاب سے غارت ہو گئے فرزندانِ آ لِ رسول کے

سرے سردار کا سامیا اٹھا' بچے اس غریب الوطنی میں یتیم ہوئے بیمیاں بوہ ہو کیں' مظلوم بیجے اور بے کس بیبیاں گرفتار کئے گئے محرم الدھے کی دسویں تاریخ جعہ کے روز ۲۵ سال ۵ ماه ۵ دن کی عمر میں حضرت امام رضی الله عند نے اس دارنا یا ئیدار سے رحلت فرمائی اور داعی اجل کولینیک کهی این زیاد بدنها دیے سرِ مبارک کو کوف کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور ای طرح اپنی ہے حمیتی و بے حیائی کا اظہار کیا 'پھر حضرت سید الشهداء اوران كختمام جانباز شهداء عليهم الرضوان كيسرون كواسيران ابل بيت رضي الله عنهم کے ساتھ شمر نایاک کی ہمراہی میں بزید کے پاس دمثق بھیجا 'بزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو امام زین العابدین رضی الله عنہ کے ساتھ مدینة منورہ بھیجا اور و ہال حضرت امام رضی اللّٰہ عنہ کا سرِ مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتونِ جنت رضى اللّه عنه يا حضرت حسن رضى الله عنه كيم بهاو مين مدفون هوا\_

(الكامل في النّاريخ نسية احدى وتتين مقتل آل بني الله الله اللح في المهم يسراعلان العبلاء ومن صفار الصحلية ألحسين الشهيدالخ بمن جهم ١٣٧٩ ـ روضة الشهداء (مترجم ) دموان باب فصل الآل جهم ١٣٥٠ ـ مهم معلى أالبداية والنبلية "منة احدى وتتين فصل في يوم عقل المسين رضى الله عندرة ٥٥ ما ١١)

اس واقعهٔ ما کله سے حضور سیدعالم صلی الله علیه وآله وسلم کو رنج پہنچا اور قلب مبارک کو جوصدمہ ہوا اندازہ اور قیاس سے باہر ہے۔ امام احمد اور بیبی نے حضرت ا بن عباس رضی الله عنبما سے روایت کی کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور اقدس علیہ الصلوة والتسليمات كي زيارت سيخواب مين مشرف بوامين نے ديكھا كسنبل معرو كيسوئے معطر بھرے ہوئے اورغبارآ لود ہیں وست مبارک میں ایک خون بھراشیشہ ئى بىرمال دىكى كردل بىچىن بوگيائىس نے عرض كيا: ائ آ قا! ( قسر بسانست شوه ''بیکیاحال ہے؟ فرمایا جسین اوران کے رفیقو علیم الرضوان کاخون ہے میں اسے آج میں سے اٹھا تا رہا ہوں۔حضرت این عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے اس تاریخ ووقت کو یا در کھا' جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام رضی اللہ عندای وقت شہید کیے گئے۔

(المستدللا مام احدين ضيل مندعيدالله بن العباس الخ والحديث: ٢٥٥٣\_ج اص ١٠٠) حاکم نے بیرفق میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث روایت کی' انہوں نے بھی ای طرح حضورعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کوخواب میں دیکھا کہ آپ صلی الشُّعليه وآله وسلم كيمرِ مبارك وريشِ اقدس يركَّر دوغبار بُ عرض كيا: "جان ها كخنيزان نثار تو باد''يارسولالسُّلىالسُّعليدوآ لدوسُلم! بيكياحال ہے؟ فرمايا:ابھى المام حسين رضى الله عنه كمقتل مين كياتها-

دلاكل الغوة للنيمقى مجماع ابواب من رأى في ضاحه الخ 'باب ماجاء في رؤية النبي صلی الله علیه وآله وسلم فی المنام ج 2ص ۴۸ بیبقی وابوقیم نے بصر ہ از دیہ ہے روایت کی که حضرت امام حسین رضی الله عنه جس روز شهید کئے گئے تو آسان سے خون برسا' م کو ہمارے منکے گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔

( ولاكل المعيدة قل بيماع ابواب اخبار النبي صلى الشعطية وآلبه وسلم بالكوائن الخ " باب ماروى في اخباره ينقتل ابن ابيته الي عبدالله المحسين الخ \* ج٩ص ١٣٥١ ـ الصواعق ألحرقة الباب الحادى عشر في فضائل ابل البيت الخ الفصل

بیہقی وابوقیم نے زہری ہے روایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس روز شہید کئے گئے' اس روز بیت المقدس میں جو پھر اٹھایا جا تا تھا' اس کے پنچے تاز ہ خون ياياجا تاتھا۔

( دلاكل المعبو الكيبيقي ' جماع ابواب اخبار النبي صلى الله عليه وآلبه وسلم بالكوائم الخ ' بابماروي في اخبار و يقتل ابن لبنة الي عبد الله الحسين الخ "ج احس اسم)

میری نے ام حبان سے روایت کی میر کھنرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندھیرا ہوگیا اور تین روز کامل اندھیرار ہااور جس شخص نے منہ پرزعفران (غازہ)

ملااس کامنہ جل گیااورامیت المقدی کے پیخروں کے پنچے تازہ خون پایا گیا۔ (البدلية والنبلية سنة احدى وسين نصل في يوم هل الحسين رضي الله عنه حص ١٠٠ ملتقط) بیمق نے حمید بن مرہ سے روایت کی کہ پزید کے لشکر یوں نے لشکر امام رضی اللہ عنه میں ایک اونٹ پایا اِورامام رضی الله عنه کی شہادت کے روز اس کو ذرح کیا اور پکایا تو ا ندراین کی طرح کژوا ثموگیا اوراس کوکوئی نه کھاسکا۔ (دلال المنیہ اللیجی، جماع ایواب اخیار النی صلى الشعلية وآلد وسلم بالكوائن الخ 'باب ماروى في اخباره يقتل ابن ابدية الي عبدالله المحسين الخ 'ج٢٥ ص٢٢) ابونیم نے سفیان سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ چھوکومیری دادی نے خردی کہ حضرت المام رضى الله عند كى شهادت كے دن ميں نے ديكھا دَرس ( سم ) را كه موكيا اور گوشت آگ ہو گیا۔

(الخباب ماروي في اخبار وبقتل ابن ابنة اني عبدالله الحسين الخ "ج ٢ ص ٢ ٢٥) بیمق نے علی بن مسر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے سنا ، وہ کہتی تھیں کہ میں حضرت امام حسین ارضی الله عند کی شہاوت کے زمانہ میں جوان لا کی تھی کمی روز آسان روياليعني آسان المعينون برسا- (باب ماردى في اخباره يقل ابن بديد الي عبدالله المسين الغ، ج٢ص٢٤) بعض مؤرخين نے كہاہے كسات روزتك آسان خون رويا اس كے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو کئیں اور جو کیڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک نہ گئے۔

(الصواعق الحرقة الباب الحادى عشرتى فضائل الرالبيت الخ الفصل الثالث م ١٩٥٠) ابولیم نے حبیب بن الی ثابت سے روایت کی کہ بیں نے جنوں کو حضرت امام

حسين رضي الله عنه براس طرح نوحه خوانه كرتے بينا:

اس جبیں کو نبی نے چوما تھا ہے وہی تور اس کے چمرہ پر اس کے مال باب برترین قریش اس کے نانا جہان سے بہتر (معرفة الصحابة باب العاءً ٢١ ٥ من اسمه ابوعبدالله لحسين بن عليا لخ الحديث ٣٠٠ ١٥ م٢ م١٥)

ابونيم نے حبيب بن ثابت سے روايت كى كدام المؤمنين حفرت امسلمدر ضى الدعنهانے فرمایا کہ میں نے حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے سوائے آج تھی جنوں کونو حہ کرتے اور روتے نہ سنا تھا مگر آج سنا تو میں نے جانا کہ میرا فرزند حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا' میں نے اپنی لونڈی کو با ہر بھیج کرخبر منگائی تو معلوم ہوا کہ حفرت امام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جن اس نو حہ کے ساتھ زاری کرتے

یاس ظالم کے تھینچ کر لائی موت ان بیکسوں غریبوں کو

(مجمع الزوائد كماب المناقب بإب مناقب الحسين بن على الحديث: ١٥١٨١)

ابن عساكر في منهال بن عمرو بروايت كي وه كهتم بين: والله! مين في حيثم خود دیکھا کہ جب سرمبارک اہام حسین رضی اللّٰہ عنہ کولوگ نیزے پر لئے جاتے تھے' اس وقت میں دمشق میں تھا' سرمبارک کے سامنے ایک مخصِ سورہ کہف پڑھ رہا تھا' جب وه اس آيت بريهنجا:

> إِنَّ أَصْحُبَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوا مِنْ ايْلِتِنَا عَجَبًا . اصحاب كهف ورقيم جماري نشانيون ميس سے عجب تھے۔ (ب الكهف: ٩)

اس وقت الله تعالى في سرمبارك كوكويائي وي بربان تصيح فرمايا:

أَعُجَبَ مِنْ أَصْحُبِ الْكَهْفِ قَتْلِي وَحَمَّلِي .

(فيض القدميشرح الجامع الصغر باب حرف العمزة وعاص ٢٦٥)

اصحاب کہف کے واقعہ سے میراقبل اور میرے سرکو لیے پھرنا عجیب

اور در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف بر کا فروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام رضی اللہ عنہ کوان کے جد کی امت نے مہمان بنا کر بلایا' پھر بے و فائی ہے

یانی تک بند کر دیا' آل واصحاب کو حضرت امام رضی الله عنه کے سامنے شہید کیا' پھر خودحفرت امام رضى الله عنه كوشهيد كيا ٔ ابْل بيت عليهم الرضوان كواسير كيا ٔ سرمبارك شہرشہر پھرایا 'اصحابِ کہف سالہا سال کی طویل خواب کے بعد بولے بیضرور عجیب ہے مگر سرمبارک کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے عجیب تر ہے۔ ابونعیم نے بطریق ابن لہیعہ ابن قبیل سے روایت کی کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب بدنفیب کو فی سرمبارک کولے کر چلے اور پہلی منزل میں ایک پراؤ پر بیٹھ کرشر بت پینے گئے اس وقت ایک او ہے کا قلم نمودار ہوا اس نے خون سے بہشغرلکھا:

شَـفَاعَةٌ جَـلِّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ أتَسرُجُو أُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَنًا (العجم الكبيرللطير انْ مندالحسين بن على الح "الحديث: ٢٨٧٣ ، ج ١١٥٠)

ية جى منقول بكراكي منزل ميس جباس قافلدنے قيام كيا و بال ايك و ي تھا' دیر کے راہب نے ان لوگوں کو اتی ہزار درہم دے کر سرمبارک کو ایک شب اینے یا س رکھا' عنسل دیا' عطر لگایا' ادب و تعظیم کے ساتھ تمام شب زیارت کرتا اور روتار ہا اور رحمتِ اللي عزوجل كے جوانوار سرمبارك ير نازل مورم شيخ ان كا مشاہرہ کرتا رہا' حتی محمد یہی اس کے اسلام کا باعث ہوا' اشقیانے جب درا ہم تقشیم كرنے كيليح تھيليوں كو كھولاتو ديكھاسب ميں تشكيرياں بحرى ہوئي ميں اوران كے ابك طرف لكھاہے:

> وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِمُوْنَ . (پ١١٣/١٤، ٢٢) خدا کوظالموں کے کردارسے عافل نہ جانو۔

ترجمه كنزالا يمان: اور برگزالله كوب خبر نه جاننا ظالموب كے كام ہے۔ اور دوسری طرف ریآیت مکتوب ہے: وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا آئَ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ . (پ۱ائشرة ، ۳۳) اورظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھ ہیں۔ ترجمہ کنزالا بمان: اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔

غرض زمین و آسان میں ایک ماتم بریا تھا' تمام دنیار نج وغم میں گرفتار تھی'شہادتِ امام رضی اللہ عنہ کے دن آفاآب کو گربن لگا الی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگئے آسان رویا' زمین روئی' ہوا میں جنات نے نوحہ خوانی کی' راہب تک اس حادثه قیامت نماسے کانپ گئے اور رو پڑے فرزندِ رسول جگر گوشہ بتول سر دارِ قریش الم حسين رضى الله عندكاسر مبارك ابن زياد متكبر كے سامنے تشت ميں ركھا جائے اوروہ فرعون کی طرح مند تکبر پر بیٹھے اہل بیت الرضوان علیهم اپنی آ تکھوں سے بید منظر دیکھیں' ان کے دلول کا کیا حال ہوگا' پھر سرمبارک اور تمام شہداء کے سروں کوشہر شہر نیزوں پر پھرایا جائے اور وہ پزید پلید کے سامنے لا کرائی طرح رکھے جا کیں اور وہ خوش ہواس کوکون برداشت کرسکتا ہے بزید کی رعایا بھی گجڑ گئی اوران سے بینہ دیکھا گیا اس پراس نابکارنے اظہار ندامت کیا گرییندامت اپنی جماعت کو قصنہ میں رکھنے كيلير تقى ول تواس نا ياك كالل بيت كرام كے عنادے جرا ہوا تھا 'حضرت امام رضى الله عنه برظلم وستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ نے اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ عنہ نے صبر ورضا کا امتحان دیا جو دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے ٔ راوحق میں و مصبتیں ' الھائیں جن کے تصورے دل کانپ جاتا ہے 'یہ کمال شہادت و جانبازی ہے اور اس مين امت مصطفى صلى الله عليه وآله وملم كيليحق وصداقت بي استقامت واستقلال كي

، ، ، . (الصواعق الحرقة الباب الحاد كاعشر في فضائل الرابسية الخ الفصل الثالث من ١٩٠٨-١٩٠٨ خصا )

## واقعات بعيرشهادت

حضرت امام حسین رضی الله عنه کا وجو دِمبارک یزید کی بے کلیدیوں کیلیے ایک ز بردست محتسب تقا'وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں اس کو بے مُہاری کاموقع میسر نه آئے گا اور اس کی کسی کنج روی اور گمراہی پر حضرت امام رضی اللہ عند مبر نه فرما ئیں گۓ اس کونظر آتا تھا کہ امام رضی اللہ عنہ جیسے دیندار کا تازیانہ ہرونت اس کر سر پر گھوم رہا ہے ای وجدہے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام رضی اللہ عنہ کی جان کا دشمن تھا اور ای لیے حضرت امام رضی الله عنه کی شہادت اس کیلئے باعث مسرت ہوئی، حضرت امام رضی الله عند کا سابیه أشنا تھا' یزید کھل کر کھیلا اور انواع واقسام کے معاصی ک گرم بازاری ہوگئ زنا 'لواطت خرام کاری بھائی بہن کابیاہ سود شراب دھڑا ہے ہے رانج ہونے نمازوں کی پابندی آٹھ گئ تمردوسرکشی انتہا کو پیٹی شیطنت نے یہاں تك زوركيا كدمهم بن عقبه كوباره بزاريا بيس بزار كالشكر كرال لے كرمدية طيبيك چ ْ ها كَي كيك بھيجا ' يه ١٣ نه كا واقعد بناس نام ادلشكر نے مدينه طبيبه يس وه طوفان بريا كيا كمالعظمة اللذقل عارت إورطرح طرح كمظالم بسائيكان رسول الله صلى الله عليدوآ لدوسكم پركي وبال كے ساكنين كے كھر لوٹ ليئ سات سوسحابيليم الرضوان كو شہید کیا اور دوسرے عام باشندے ملا کروں ہزارے زیادہ کوشہید کیا اور کوں کو قید کیا ا ایی ایی برتمیزیاں کیں جن کا ذکر کرنا نا گوارہے مجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے تین دن تک مجدشریف میں لوگ نمازے مشرف نہ ہوسکے صرف حضرت سعیدا بن میتب رضی الله عنه مجنول بن کرو پال حاضر رہے مصرت عبداللہ ابن حظله ابن عنسیل رضی الله عنهمانے فر مایا که برید یوں کے ناشا تسته حرکات اس حد پر بینچے ييں كر جميں انديشہونے لگا كدان كى بدكاريوں كى وجرسے كييں آسان سے پھرند

برسین پھر میں شکر شرارت کا اثر مکہ مکر مدی طرف روانہ ہوا اراستہ میں امیر تشکر مرگیا اور دور شخص اس کا قائم مقام کیا گیا کہ مکر مدی پھنے کران بے دینوں نے بینجنت سے سنگ باری کی (منجنیق پقر پھینک کر مارا جاتا ہے اس کی زر بردست اور دور کی مار ہوتی ہے ) اس سنگ باری ہے حم شریف کاصحن مبارک پقروں سے بھر گیا اور معبد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے مبارک پھروں سے بھر گیا اور معبد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے

بارت باررت سارید اور جیت کوان به دینوں نے جلادیا ای جیت بین اُس دنبہ کے سینگ بھی تمرک کے طور پر محفوظ تھے جوسید نا جھرت المعیل علی نیزیا وعلیہ الصلاق والسلام کے فعد یہ میں قربانی کیا گیا تھا' وہ بھی جل گئے' کعبہ مقدسہ کی روز تک بے لباس رہا اور اُدبی بین قربانی کیا گئے مصیبت میں مبتلار ہے۔

(البدلية والنهاية سنة طات وشين سنة ادلى وشين ترجمه يزيدين معاديين هي ٢٥٥٥ ـ ٤٥ يم المقطا)
آخركار يزيد بليدكوالله تعالى نے ہلاك فر ما يا اور وہ بدنھيب تين برس سات مهينے
تخت حكومت پر شطيعت كر كـ ١٥ ارئ الا قل ٢٦ هر كوجس روز اس بليد كر حكم سے كعب
معظم كى بحر متى ہوئى تنى شہم هم ملک شام ميں امنا ليس برس كى عمر ميں ہلاك ہوا ،
ہنوز قال جارى تھا كہ يزيد نا پاك كى ہلاك كى فرينى مصرت ابن زير رضى الله عنها
نے ندا فر مائى كه ابل شام! تمہم اراطاغوت ہلاك ہوگيا ، بين كروہ لوگ وليل وخوار
ہوئ اور دہ لوگ ان پر لوٹ پڑے اور وہ گروہ ناحق شيروہ خائب و خاسر ہوا اہل مكہ كو
بوت اور دہ لوگ ان پر لوٹ بڑے اور وہ گروہ ناحق شيروہ خائب و خاسر ہوا اہل مكہ كو

ان سے سرے بوت اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ ا



۔ کے اس کارنامہ پر اظہارِ فرح کیا اور اس کو دشمنانِ امام سے بدلہ لینے پر مبار کباد َ بر م

دی ل ظلمو جفا کی جلد ہی جھھ کو سزا ملی اے ابن سعد! رے کی حکومت تو کیا ملی کیسی سزا تخھے ابھی اے ناسزا ملی اے شمر نابکار! شہیدوں کے خون کی دیکھا کہ تم کو ظلم کو کیسی سزاملی اے تشنگانِ خون جوانانِ اہل بیت گھوڑے یہ بھی نہ گور کوتمہاری جا ملی كوں كى طرح لا شے تہارے لڑائے مردود! تم کو زلت ہر دو سرا ملی رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے تم خود اُجڑ گئے شہیں یہ بددعا ملی تم نے أجازا حضرت زہرا كا بوستال دنیا پرستو! دین سے مندمور کرتمہیں دنیا ملی نه عیش و طرب کی جوا ملی آ کردکھایارنگ شہیدوں کےخون نے سرکٹ گئے امان نہتمہیں اک ذرا ملی یائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا۔ دیکھیں گے وہ قجیم میں جس دم سزا ملی اس کے بعد مختار نے ایک تھم عام دیا کہ کر بلامیں جو جو محف عمر بن سعد کا شریک تھا' وہ جہاں پایا جائے مارڈ الا جائے' بیتھم من کر کوفد کے جفا شعار وسور مابھرہ بھا گنا شروع ہوئے مختار کے لشکرنے ان کا تعاقب کیا جس کو جہاں پایاختم کردیا 'لشیں جلا ڈالیں' گھرلوٹ لئے خولی بن پزیدوہ خبیث ہے جس نے حضرت امام عالی رضی اللّٰد عند کامرِ مبارک تنِ اقدس سے جدا کیا تھا' بیروسیاہ بھی گرفتار کے مختار کے پاس لایا گیا' مختار نے پہلے اس کے حیاروں ہاتھ پیر کٹوائے' پھرسولی چڑھایا' آخر آ گ میں جھونک دیا'اس طرح لشکرابن سعد کے تمام اشرار کوطرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا چھ ہزار کونی جو حضرت امام رضی اللہ عنہ کے آل میں شریک تھے ان کو مخارنے

والكامل في الثاريخ "سنة ست وتتين جهم ١٧\_٩-٩ مهملضاً

تاريخ الخلفاء بعدالله بن الزبير م ١٦٩

ہلاک پرجشن منایا جار ہاہے۔(۱)

تر مذی شریف کی میچے حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے مرداروں کے سرمخار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک برداسانپ نمودار ہوا' اس کی ہیت سے لوگ ڈر گئے وہ تمام مرول پر پھرا جب عبیداللہ ابن زیاد کے سرکے پاس پہنچا'اس کے نتھنے میں گھس گیااور تھوڑی در پر تھبر کراس کے منہ سے لکلا'اس طرح تین بارسانیاس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غالب ہوگیا۔

(سنن الترفدي كتاب الناقب باب مناب الب هم الحن الخ الحديث: ٥٠ ١٣٨ ج ٥٥ ١٣٨) ابن زيادُ ابن سعدُ شمرُ قيس ابن اشعث كندى ْ خولى ابن يزيدُ سنان بن النس تخعى ْ عبدالله بن قيس يزيد بن ما لك اور باقى تمام اشقيا جوحضرت امام رضى الله عند كے للّ میں نثر یک تھےاورسا کی تھے طرح طرح کی عقوبتوں ہے قتل کی گئے اوران کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔

(روضة الشبداء (مترجم) دسوال باب نصل دوم ج ٢٥٥٥ ٢٨ ماخوذ أ)

حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیہ وعدہ ہے کہ خون حضرت ا مام رضی اللہ عنہ کے بدلے ستر ہزار شقی مارے جا کیں گے۔

(السعد دكسلحاكم كم كتاب وارج ألمتقد مين الخ تصة قل يخي عليه السلام الحديث: ۴۴۰۸ جهس ۴۸۵) وه پوراسبراد نیا پرستارانِ سیاه باطن اورمغرورانِ تاریک دلول کیا امیدیں باند ه رب تے اور حضرت امام على جده وعليه الصلوة والسلام كى شهاوت سے ان وشمنان حتى كو کیسی تو قعات تھیں کشکریوں کو گراں قدر انعاموں کے وعدے دیے گئے تھے مردارول کےعہدےاورحکومت کالالی ویا گیا تھا' پزیداورا بن زیاد وغیرہ کے د ماغوں میں جہانگیرسلطنت کے نقشے کھنچے ہوئے تھے وہ سجھتے تھے کہ فقط امام رضی اللہ عنہ ہی کا

ل الكالل في الأرج من سيرسح وشين وكره عل ابن زياد جهم والمعضا البدلية والنبلية سيرسي وتين وترهمة ابن زياد في ٢٩س٣٥ ٢٣ من من الدوحة الشهداء (مترجم) وموال باب فصل دوم ج ٢٥ س ٢٥٥

وجود مارے لیے عیش دنیا سے مانع ہے میرند ہوں تو تمام کرہ زمین پر بزید یوں کی سلطنت ہوجائے اور ہزاروں برس کیلئے ان کی حکومت کا جھنڈ اگڑ جائے، گرظلم کے انجام اورقهراللي عز وجل كي تباه كن بحليول ور در درسيد گان ابل بيت كي جهال بر جم كن آ ہوں کی تا ثیرات سے بے خبر نتھ أنبین نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گااور سلطنت کے پرزے اُڑ جا کیں گے ایک ایک شخص جوقتلِ حضرتِ امام رضی اللہ عنہ میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا وہی فرات کا کنارا ہوگاوہی عاشورہ کا دن وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے' ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی ان کے ہاتھ یاؤں کا فیے جا کیں کے گھرلوٹے جائیں گئے سولیاں دی جائیں گی کاشیں سڑیں گی و نیامیں ہر خض تف تف كرے كا اس الدكت يرخوثي منائي جائے گي معركه جنگ ميں اگر چدان كي تعداد ہزاروں کی ہوگی مگروہ دل چھوڑ کر ہیجو وں می طرح بھا گیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی جہاں پائے جا کیں گے ماردیئے جا کیں گئے دنیا میں قیامت تک ابن پر نفرت و ملامت کی جائے گی حضرت امام رضی الله عنه کی شہادت جمایت حق کیلئے ہے اس واہ کی تمام تکلیفیں عزت ہیں اور پھروہ بھی اس شان کے ساتھ کے اس خاندان کا بچہ بچے شیر بن کرمیٰدان میں آیا 'مقابل سے اس کی نظر نہ جھیکی دم آخرتک مبارز طلب کرتا رہا اور جب نامردوں کے جوم نے اس کو چاروں طرف سے گیرلیا تب بھی اُس کے پائے ثبات واستقلال کولفزش نہ ہوئی اُس نے میدان سے باگ ندموڑی حق وصدافت کا دائن ہاتھ سے چھوڑ انداینے دعوے سے دست برداری کی مردانه جانبازی کا نام دنیایس زنده کردیا، حق وصدافت کا نا قابل فراموش درس دیا اور ثابت کردیا که فیوغ بنوت کے پر توسے حقانیت کی تجلیاں اُن کے پاک باطنوں کے رگ دیے میں ایسی جاگزیں ہوگئ ہیں کہ تیرونکوار اور تیروسناں کے ہزار ہا گہرے گہرے زخم بھی اُن کوگز ندنہیں پیٹیا سکتے' آخرت کی زندگی کا دککش منظراُن کی چشم حق میں کے سامنے اس طرح روکش ہے کہ آ سائش حیات د نیوی کووہ ہے التفاتي كي تفوكرون ئے تحكراديتے ہيں۔

حجاج ابن پوسف کے وفت میں جب دوبار ہ حضرت زین العابدین رضی اللّٰدعنہ اسیر کئے گئے اورلوہے کی بھاری قیدہ بند کا بارگراں ان کے تنِ نازنین پرڈ الا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیئے گئے زہری علیہ الرحمہ اس حالت کو دیکھ کر رویڑے اور کہا کہ مجھے تمناتھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر بیہ بار مصائب دل پر گوار انہیں ہے اس پر ا مام زین العابدین رضی الله عند نے فرمایا کہ کیا تجھے میگمان ہے کہ اس قید و بندش ہے مجھے کرب و بے چینی ہے حقیقت رہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے پچھ بھی نہ رہے گراس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذابِ الٰہی عزوجل کی یاد ہے یہ فرما کر بیڑیوں میں سے یاؤں اور چھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیئے۔

(المنظم 'سنة اربع وتسعين' ۵۳۰ على بن الحسين الخ 'ج ۷ص ۳۳۰) بداختیارات ہیں جواللہ تبارک وتعالی کی طرف سے کرامۂ انہیں عطا فرمائے گئے اور وہ صبر ورضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود گھریار مال ومتاع سب سے رضائے الٰہیءز وجل کیلئے ہاتھ اُٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی بیرواہ نہیں کرتے' الله تعالی ان کے ظاہری وباطنی برکات ہے مسلمانوں کو متتع اور فیض یاب فرمائے اور

ان کی اخلاص مندان قربانیول کی برکت ہے اسلام کو ہمیشہ مظفر ومنصور رکھے آمین! میشمیشی اسلامی بهنو!

اگرآپ رضائے الہی پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہے وابستہ ہو جائیے اپنے حلقے میں ہونے دالے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ بن

حائےگا۔

الحمد لله! وعوتِ اسلامی کے مہلے مہلے مدنی ماحول میں بکثرت سنین سکھی اور سکھانی جاتی ہیں کا در سکھانی جاتی ہیں کا دوت کی دھو میں مجارہی ہیں کا حالی جاتی ہیں خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھو میں مجارہی ہیں آب بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائے سئت رسول صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم البنائي - سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی بیاری بیٹی خاتون بڑے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنائے اور دونوں جہانوں میں عزت پائے۔

الله تعالیٰ بمیں اپنی عبادت وریاضت میں معروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ انگال صالحہ برکار بندر کھے۔

المِيْنَ بَحَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَاَصُّحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ.



# ماوصفرالمظفرك فضائل

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ إِمَّا بَعْدُافَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اللهِ اللهَ وَاصْحَابِكَ يَا خَبِيْبَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

## ﴿ فضیلت دورد پاک ﴾

الله عزوجل کے حبیب انبیاء و و جہاں کے طبیب صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرماتے ہیں: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر وُرودِ پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ کیونکہ تمہارا وُرود بروزِ قیامت تمہارے لئے نور ہوگا۔ (جامع منیز جلدہ س۲۸)

جِس سهاني گھڑى جچكا طيبه كا جائد أس دل أفروز ساعت پدلا كھول سلام صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب: صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَى مُحَمَّدِ تَالِيَّا

میری پیاری اسلامی بہنو اللہ کریم جل شانہ نے اپنے مقدس کلام قر آن کریم میں جنوں کی گفتی بارہ (۱۲) بیان فرمائی ہے بیہ ذکر سورہ تو بہ کی آیت نمبر۲۷ میں ہے ' بارہ ماہ کے مجموعے کو برس یا سال کہتے ہیں اور بیرچا ند کے حساب سے شار ہوتے ہیں' ای لئے اسے قمری تقویم (کیلٹڈر) کہا جاتا ہے 'چاند کے حوالے سے شار کا بیان سورۃ

بقرہ کی آ بت نمبر ۱۹ امیں ہے اسلام میں پیقری تقویم ہی رائے ہے اور اس کے باقاعدہ رواج اور ترتیب و نفاذ کا سلسلہ امیر المؤمنین سید تا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد فلافت میں ہوا انہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ بجرت کے اہم واقعہ سے اس تقویم کو شار کیا اس لئے اس ججری تقویم کہا جاتا ہے اس تقویم میں مہینوں کے نام عربی میں میں اور جرایک مہینے کی وجہ تسمیہ (نام رکھنے کی وجہ سالہ جود بی عبادات واحکام کی ادائیگی موسم یا اہل عرب کی روایت وغیرہ کے حوالے سے ہے۔

ییاری اسلامی بہنو! اس تقویم میں پہلامہینہ محرم ہاور آخری پابارہواں ذی
الحجے نا دوالحجہ نے زیر نظر تحریر میں ماہ صفر کے بارے میں ہے کیوں کہ اس ماہ کے نام اور
ایام کے حوالے سے کچھ نامناسب اور غلا با تیں عوام میں پھیلا دی گئی ہیں اور عوام
پوری طرح علم نہ ہونے کی وجہ سے چھ غلط خیالات و تو ہمات کا شکارہو گئے ہیں اس
پوری طرح علم نہ ہونے کی وجہ سے چھ غلط خیالات و تو ہمات کا شکارہو گئے ہیں اس
لئے ضروری بچھتی ہوں کہ جھائی لوگوں تک پہنچائے جا کیں ''مطانی تقویم میں
تر تیب کے لحاظ سے دوسرا مہینہ ہے 'رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثت سے
تر تیب کے لحاظ سے دوسرا مہینہ ہے 'رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثت سے
کیا طاق محرم میں جنگ کیلئے نظمتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے 'مفرے ایک محق' نوالی'

میری پیاری اسلامی بہنو! صفر کے ایک معنی لغت میں پیٹ کے اندرایک بیاری ہوتی ہے جس سے دردہوتا ہے اس بیاری میں پیٹ کے اندرکوئی کا ثنایا کیڑا ہوتا ہے جوکا شائے شایداسی حوالے سے لوگوں نے صفر کو بیاری کا مہینہ کہنا شروع کردیا ، جبکہ احادیث میں اس کی ممانعت بیان ہوئی ہے ، برصغیر میں اہل علم کے سرتان شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (جن کے بارے میں دیو بندی محتب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (جن کے بارے میں دیو بندی محتب

۸۷

گر کے مشہور عالم انٹرف علی تھا نوی نے بھی افاضات الیومیہ بیں لکھا ہے کہ حضرت شخ محقق کوروز اند نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی وہ صاحبِ حضوری تھا نہوں نے بارہ بہینوں کے بارے بیں ایک عمرہ تحقیق کتاب ' آسا نکبت بِالسُّنیة '' عربی میں تحریفر مائی جس کا اُردو ترجہ بھی ہو چکا ہے ماوایا م کے موضوع پر اردو میں بھی کی تحریر میں طبع ہو چکی ہیں لیکن میں اپنی اس تحریر میں حضرت شخ محقق علیہ الرحمہ کی کتاب میں سے خلاصہ بیش کر رہی ہوں کیونکہ اُن پر اہل علم شفق ہیں اور ان کی علمی مرتبت اور ان کا اعتبار مسلم ہے حضرت شخ محقق علیہ الرحمہ ماہ صفر کے بیان میں بحوالہ مسلم شریف کہلی حدیث نقل فرماتے ہیں' جس کے داوی حضرت جا بروضی اللہ عنہ ہیں' وہ کہتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے:

۔ عدویٰ (ایک کی بیاری کا دوسرے کولگ جانا)صفر (براشکون لینا)غول ( دیوی' بعوت )نہیں ہے۔

لینی بید با تیں مسلم دموّمن کو مانی اور کرنی نہیں چاہئیں۔ بخاری ومسلم کے حوالے سے ایک اور حدیث میں ہے جس کی روایت حفرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں: ''نہ بیاری کا کسی اور کولگنا ہے اور نہ تی اور نہ ہی الوکی نحوست ہے اور نہ ہی اُلوکی نحوست ہے اور نہ ہی اُلوکی نحوست ہے ایک اعرابی نے عرض کیا: یار سول الله صلی اللہ علیہ وا الہ وسلم! بھر بیدیا ہے کہ دوڑتا جھٹتا ہے 'وسب کو خارش بیلی بہتا کر دیتا ہے خارش زدہ اونٹ دوسرے اونٹوں بیس آ گھتتا ہے 'وسب کو خارش بیلی بہتا کر دیتا ہے مول پاک صلی اللہ علیہ وا الہ وسلم نے فرمایا: بھر بہلے اونٹ کوس نے خارش اُکائی ؟''۔ میری پیاری اسلامی بہنو! اس سے معلوم ہوا کہ صفر کے ایک معنی بدشگونی 'بدخالی میری پیاری اسلامی بہنو! اس سے معلوم ہوا کہ صفر کے ایک معنی بدشگونی 'بدخالی کے کئے گئے ہیں 'گر جولوگ ما وصفر کو بیاری یا نحوست وغیرہ کا مہینہ بی محت ہیں وہ فلط ہیں واضح رہے کہ جہاں کہیں کوڑھ یا شد بدمرض کے مریضوں سے اجتناب کی تعلیم ہے وہ صرف اس لئے کہ دوسروں کوکر اہت اور تکلیف نہ ہونیا نچیشنے محتق نے مندا جہ کے صرف اس لئے کہ دوسروں کوکر اہت اور تکلیف نہ ہونیا نچیشنے خصتی نے مندا جہ کے

ما وصفر المظفر کے فضائل

حوالے سے بیر حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

'' کوئی شے کسی دوسرے شے کو بیاری نہیں لگاتی ورنہ پہلی کو کس نے بیاری لگائی؟ (لیعنی بیداعتقاد نہ رکھے)نہ بیاری لگنا ہے لیعن نہ تعدی (وائرس کھیلنے والی وباء)ہے جوالیک سے دوسر کے لگے اور نہ صفر اللہ نے ہر جان کو پیدا کیا پھراس کی عمر اور روزی اور اس کو پہنینے والی آفتیں لکھودیں''۔

كرمانى نے بخارى كى شرح ميں اورعلامه ابن اثير نے نہايد ميں كھاہے كەعرب كولول كى كمان ميس صفر سے مرادبيہ كميث كاندرساني بوتائي جوانسان کو بھوک کی حالت میں کا ٹما ہے اور ستا تاہے اور یہی مرض میں تجاوز کرتاہے یعنی مرض بڑھا تا اور پھیلا تا ہے اور کہتے ہیں کہ ضفروہ مہینہ ہے کہ اس میں آفتیں مصبتیں اور فتے بہت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفرے مراد پید کے وہ کیڑے ہیں جو بھوک کے دفت کیںدکتے ہیں اور بعض اوقات مار ڈالتے ہیں یا صفر وہ کیڑا ہے جو جگر اور پلیوں کی بڈیوں کے کنارے میں پیدا ہوتا ہے تو اس سے آ دمی نہایت زرد ہوتا ہے اور بعض وقت اس کو مار ڈ التا ہے کیس اسلام نے ان با توں کو باطل یعنی بالکل غلط قرار ویا ہے اور مؤمن ومسلم وہی ہے جواللہ تعالی اور اس کے رسول کر بم صلی اللہ عابیہ وآلبہ وسلم پریقین رکھے اور ماوصفر کو بیاری گلنے یا بدشگونی یا نحوست وغیرہ کے حوالے سے نہ جانے اور یہی یقین رکھے کہ میرے لئے وہی ہے جومیرے رب نے لکھا ہے اور توبہ کرتارہے ٔعدویٰ (تعدی) یعنی وہائی بیاریاں طبیبوں کے گمان میں حربیں ان کابیان مصان کی شرح میں ئے وہ لکھتے ہیں کہ عدولی کامعنی بیاری اور عادت کا کسی اور میں اثر کر دینا ہے طبیبوں کے مطابق جذام (کوڑھ) خارش سرخ بخار چیک وین کی گندگی آشوب چشم اور تمام و با کی امراض میں ایما ہوتا ہے لیکن اہل ایمان کو بیاعقاد نہیں کرنا چاہیے' رہے تعدی تو اللہ کی قضا سے ہوسکتی ہے لیعنی خیال کرے اور وہ یہ اعتقادر کھے کہ متعدی بیاریاں ای وقت مؤثر ہوسکتی ہیں جب اللہ کی مشیت ہو ور نہ نہیں' یعنی امراض بالطبع متعدی نہیں ہوتے' خلاصہ بیہ ہے کہ ماہ صفر کو برشگونی کرتے ہوئے بیاری اور آفت کا مہینہ نہ جانے اور نہ بی ایسا اعتقادر کھے اور ہر حال میں اللہ کی رضا جاہے ہواوں اپنے معاصی سے تو بہ کرتا رہے اور گھر کے بوڑھوں یا عورتوں کی غلط کہاوتوں کو تھا تھی بیر جی نہ دے۔

میری بیاری اسلامی بہنو! برصغیر میں ماہ صفر و تیزہ تیزی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے ایسا کہنے والوں کا گمان یا خیال ہے کہ اس ماہ کے پہلے سا دن بہت منحوس ہوتے ہیں ان دنوں میں جادوگر ' جنات اور بدروس کھلے تمام آفات جا ہتی ہیں اور کام بگاڑتی ہیں آبکہ کہا وت سی سی جادان دنوں میں کوئی بیاری ہوجائے تو وہ مریض مشکل سے پہنا ایک کہا وت سی بھی ہے کہ ان دنوں میں کوئی بیاری ہوجائے تو وہ مریض مشکل سے پہنا ہے یااس ماہ میں گئے والی بیاری مہلک یا شد بی جا بت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں شادی بیاہ کرنا ' کوئی کا روبار یا نیا کام کرنا ' یا سفر شروع کرنا را س نہیں آتا ' بیسب محص او ہمات ہیں اور گھڑی ہوئی غلط با تیں ہیں جنہیں بچھلوگوں نے اعتقاد کا سا درجہ دے دیا ہے ' تین تیرہ کا عدد بھی لوگ اچھا نہیں ہی تھی حالانکہ یہ تین اسلام دشمن پروپیگنڈ اے کیونکہ تین سوتیرہ اصحاب بدر کی تعداد رسولوں کی بتائی جاتی جا اس کے طرح دیکھا جائے تو جائے تنی غلط با تیں رائج ہو بھی ہیں خروری ہے کہ اہل علم اس طرح دیکھا جائے تو جائے تنی غلط با تیں رائج ہو بھی ہیں خروری ہے کہ اہل علم اس طرح دیکھا جائے تو جائے تنی غلط با تیں رائج ہو بھی ہیں خروری ہے کہ اہل علم اس طرح دیکھا جائے تو جائے تنی غلط با تیں رائج ہو بھی ہیں خروری ہے کہ اہل علم اس طرح دیکھا وی کو تی بوت ہیں ہیں خروری ہے کہ اہل علم اس کے سورے کے کہ اہل علم اس

ماوصفر کے بارے میں سب سے اہم بات سیہ کداس ماہ کا آخری بدھ کچھ لوگ بہت مناتے ہیں کیونکدرسول کر میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہاس روز آپ نے عسل صحت فرمایا تھا اور گھر سے نکل کرسیر کیلئے تشریف لے گئے مبلغات که خورون (دوم)

با مبلغات که خورون (دوم)

مبلغات که خورون (دوم)

مبلغات که خورون از این با ک صلی الله علیه و آله وسلم کی بیاری نے شدت

اختیار کر کی تھی یہ بہتے ہیں کہ اس دن نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کی بیاری نے شدت

آفتوں کا ہے - حضرت خواجہ خواجگان معین ہے کہاں والی ہندوستان سیدنا معین

الله ین حنی چشق سرکارغریب نواز اجمیری رحمته الله علیہ سے آیک قول منسوب ہے کہ

المہوں نے فرمایا کہ صفر کا مجمینہ برفا بھاری اور خت مجمینہ ہے الله تعالی ہرسال دی لاکھ

انہوں نے فرمایا کہ صفر کا مجمینہ برفا بھاری اور خت مجمینہ ہے الله تعالی ہرسال دی لاکھ

انہوں نے فرمایا کہ صفر کا مجمینہ برفا بھاری اور اطاعت ہیں ہر کر کا چاہیاں قول بیہ بازل ہوتی ہیں اور آخری چہار شنبہ نہایت

کہ ماہ صفر میں تین لاکھ بیش ہزار بلا کیں نازل ہوتی ہیں اور آخری چہار شنبہ نہایت

کہ ماہ صفر میں تین لاکھ بیش ہزار بلا کیں نازل ہوتی ہیں اور آخری چہار شنبہ نہایت

بھاری ہے جو بھی خص بلا میں گرفتار ہوتا ہے ای ماہ میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث راحت

بھاری ہے جو بھی خص بلا میں گرفتار ہوتا ہے ای ماہ میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث راحت

الرابدين بابا فريد الدين مسعود ركيخ شكر رحمة الله عليه كے ملفوظات كا مجموعه ہے جے الرابدين بابا فريد الدين مسعود ركيخ شكر رحمة الله عليه كے ملفوظات كا مجموعه ہے جے سلطان المشائخ حضرت سيدنا نظام الدين اوليا محبوب الى رحمة الله عليه نے مرتب فرمايا 'اس ميں ماه صفر كى آفات سے بيخ كى دعائيں اور اعمال بھى درج بين الى مقدر اور مقد س بستيول كے حوالے كى شك وشيح كى تخبائش نبين رہنے ديے كيونكه مقدر اور مقد س بستيول كے حوالے كى شك وشيح كى تخبائش نبين رہنے ديے كيونكه ان بستيول كى عظمت ومرتبت ميں كى كوكلام نبين 'ليكن واضح رہے كداس بات كي تحقیق وقصد بین ضرورى ہے كدان بستيول سے منسوب جو بات كى جارہى ہے وہ قرآن و حديث سے بالكل متصادم نه جوادران بزرگول سے نابت ہو گھنى ان بزرگول كى كى مديث سے بالكل متصادم نه جوادران بزرگول سے نابت ہو گھنى ان بزرگول كى كى مونى ہولى جواد سے منسوب جو بات كى جارہى ہے وہ قرآن و حديث سے بالكل متصادم نه جوادران بزرگول سے نابت ہو گھنى ان بزرگول كى كى مولى ہولى ہوادور سے منسوب كرديتے گئے

ہیں کیکن وہ تحقیقی طور پر ثابت نہیں۔علاوہ ازیں محدثین کے طریق پران بزرگوں ہے سنی ہوئی کچھاصادیث یا پیرنبوت کونہیں پہنچتیں گراُن میں تاویل کی گنجائش ہوتو ان کا يكسرا نكاربهمي نهين كياجاسكنا ٌ راحت القلوب مين درج اس حديث كامفهوم يجهدابل علم نے بیر بیان کیا ہے کدرسول کر میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری دنیوی حیات میں صفر آ خری مهینه تفااوراس کا آخری بدھ نبی پاک صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں آخری تھا چونکدرسول یا ک صلی الشعلیدة آلدوملم کوایے معبود کریم کے لقا کاشوق غالب تھا، اس لئے آپ نے اس ماہ کے تمام ہونے کی خبر کوخوش خبری فرمایا 'راحت القلوب میں درج ماوصفر کے بارے میں فرمودات کامفہوم شاید کچھ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جوالله تعالیٰ کی فرمانبرداری اورعباوت وطاعت میں بسر کرنے والے لوگ اس ماہ میں کسی طرح غفلت وستی نه کریں اور جرسلم ومؤمن بہی دعا کرے کہا گراس ماہ میں كوئى بلانازل ہوتی ہےتواللہ أے أس بلا ہے محفوظ رکھے!

میری پیاری اسلامی بہنو! واضح رہے کہ ان مقدس اولیائے کرام نے ماہ صفر کو ہرگر منحوں بار انہیں کہاہے اس لئے ان بزرگوں کا کلام کسی حدیث شریف سے متصادم نہیں ہے'وہ لوگ جواس ماہ میں خوثی کی کوئی تقریب نہیں کرتے' نہ ہی کوئی ایسی تقریب منعقد کرنا اچھا گردانتے ہیں وہ اگر اس ماہ میں کوئی تقریب منعقد نہ کریں تو پیان کی صوابدید پر ہے کیکن وہ اس ماہ کومنحوں یا بُراخیال نہ کریں البتہ کچھلوگ اہل ہیت رسول رضوان الله عليهم سے محبت وعقيدت كا يم بھى تقاضا سجھتے ہيں كه شہدائے كر بلا كے چہلم تك كوئى خوشى كى تقريب نەكى جائے أن لوگوں كا ايبا كرنا يا سجھنا شرى طور يزميس بے میخف ان کی عقیدت ومحبت ہےاورا کی صورت میں انہیں میخف کسی طعن تشنیع وغیرہ کا ہدف نہیں بنایا جائے گا' تا ہم ان لوگوں کو اہل بیت رسول رضی الدعنهم سے محبت و عقیدت کے اُن نقاضوں کو بھی پورا کرنا جا ہیے جو بہت اہم ہیں آخری چہار شنبہ کے

دن چھٹی کرنااورکام نہ کرنا غلط روایت ہے البتہ اس دن صدقہ و خیرات کرنااور عبادت ودعا کرنا چاہیے اور برز گول نے جو ٹوافل اور دعا کیں دغیرہ تعلیم کی ہیں وہ کرنا چاہیے اور اللہ ی عبادت سے کی لمے بھی روگر دانی نہیں کرنا چاہیے بہمیں یا در کھنا چاہیے کہ ہم الد کریم کو اس صورت میں راضی کرستے ہیں کہ جب ہم اللہ کریم کی اس صورت میں راضی کرستے ہیں کہ جب ہم اللہ کریم کی فرمال برداری کریں اس کے ارشادات اور تعلیمات کی پابندی و پیروی کریں اور شریعت و سنت کے مقابلے میں اپنی تفسی خواہشات یا طبیعت کو ترجیح ندویں ہمیں اللہ کشریعت و سنت کے مقابلے میں اپنی تفسی خواہشات یا طبیعت کو ترجیح ندویں ہمیں اللہ کے فرامین اور نی کریم صلی اللہ علیہ وا کہ دہلم کی سنت کی پیروی ہی میں فوز و و فلاح کی صاحب ہو سکتی ہے عاشق رسول حضرت شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کی اور قطعی بات فرمائی ہے کہ

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑمل کرتی ہیں ، آپ بھی ۲۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل سیجئے اور وزانہ اُسے پُر کرنے کامعمول

بناہیۓ اور ہرمدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندرا پنی حلقہ ذمہ داراسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ان شاء اللہ عز وجل! اُس کی برکت سے پابندِ سنت بننے' گناہوں

سے نفرت کرنے اورا پیان کی حفاظت کیلئے کڑھنے کا ذہن سے گا۔

ہراسلامی بہن اپنا ہید فی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ان شاءاللہ عز وجل!

ا بنی اصلاح کیلئے مدنی انعامات برعمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی كوشش كيليَّ گھر كےمردول كومدنى قافلوں ميںسفر كروانا ہے۔ان شاءاللُّدعز وجل! اللّٰدتعالیٰ ہم سب کودینِ اسلام کی سرپلندی کیلئے ٹیک کی دعوت ِ عام کرنے کی تو فیش عطا فرمائے! اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کودن گیار ہویں رات بار ہویں تر تی عطا

امِيْنَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحِبهِ أَجْمَعِيْنَ



## ميلا دِمصطفيٰ سَالِيَّا اللَّهِ اللَّهُ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُّ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ اَمَّا بَغْدُافَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، وَعَلَىٰ اللّٰكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

وَعَلَى الْلِكَ وَاصْحَامِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

میشی میشی اسلامی بهنو!

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ

امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں: نگاہیں پنچی کئے توجہ کے ساتھ درس دبیان سننے کی عادت بنائے کہ ہاتیں کرتے ہوئے کچھ ورد پڑھتے ہوئے کا پرداہی کے ساتھ وادھراُ دھرد کیھتے ہوئے زمین پراُنگل کے ساتھ کھیلتے ہوئے لباس یابالوں کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں ذاکل ہونے کا اندیشہ ہے۔

## ﴿فضيلت دور دياك

سرکار مدین راحتِ قلب وسین فیض گنجین صاحب معطر و معنر پیدنسلی الله علیه وآله وسلم کا و کاله علیه وآله وسلم کا و کاله علیه و آله وسلم کا فرمان عالی شان ہے: جس نے میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے حج وشام مجھ پرتین تین بار درود پاک پڑھا۔ الله تعالیٰ کے ذمہ ہے کدا س بندے کے اُس دن

#### اورأس رات کے گناہ معاف فرمادے۔

(القول البديع ص ١١٤)

کعبے کے بدرالدی تم پہ کروڑوں درود طبیبہ کے شمن الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود اللہ کا تم پہ کروڑوں درود اللہ کا میں اللہ کی میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی کروڑوں درود کیا گئی کروڑوں درود کی میں اللہ کی کروڑوں درود کی کروڑوں درود کی میں اللہ کی کروڑوں درود کی میں اللہ کی کروڑوں درود کروڑوں درود کی کروڑوں درود کی کروڑوں درود کی کروڑوں درود کی کروڑوں درود کروڑوں درود کی کروڑوں درود کی کروڑوں درود کروڈوں درود کروڑوں درود کروڈوں درود کروڑوں درود کروڈوں درود کروڈوں درود کروڈوں درود کروڈو

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ثَاثِيًّا لَقَدْ جَآءَ كُمْ رُسولٌ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيْصٌ

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وُفَّ رَّحِيْمٌ . (بَارُونَ١٢)

اے میری اسلامی بہنو! رہی الاقال شریف کی بہت بڑی نضیلت ہے کہ علماءِ اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماور کی الاقال کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہے تی کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینہ کی شان ہے کم ہے وجہ یہ ہے کہ رمضان

مبارك يس قرآن كريم اترا اعلان بارى تعالى ب:

شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي النَّزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ .

رمضان کاوه مهینه ہے جس میں قر آن اتارا گیا۔

اوررقع الاقال میں صاحب قرآن تشریف لایا اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن آیا تو اس میں قرآن والا تعلیٰ نے قرآن والا تشریف لایا اہماری حقیقی عید تو اس ماہ میں ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارامحبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطافر مایا اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو رمضان قرآن ایمان غرضیکہ کوئی چیز بھی ہمیں نہلتی سیسب آئیس کا صدقہ ہے بلکہ اگر

وه پیدانه کئے جاتے تو ہم کیا کا ئنات کا کوئی ذرہ بھی معرضِ وجود میں نہ آتا۔ حب محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

اس آیہ کر بمہ کے تحت حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موکی علی مینا وعلیہ الصلؤة والسلام کو کو وطور پر نوازا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: اللی ! تونے جھے ایسی فعت سے سرفراز فرمایا ہے کہ جھے سے فَخُذُ مَا الْيَسْكُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ وَقَتْ عَلَى تَوْحِيْدِ وَحُبِّ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . جوآب كوديا كياس پشكر كرواور زعر كى كر آخرى لحات تك توحيد اور محر

کی محبت پر رہو۔

حفرت موی علیه السلام نے عرض کیا: یا اللہ! محمد کی محبت تیری تو حید کے ساتھ ضروری ہے؟ تو اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا:

ترجمه: اگر محمد اوراس کی اُمت شدہوتی تو میں جنت ٔ دوزخ 'سورج ' جاند' رات ٔ دن فرشتے ' انبیاء کس کو پیدا نہ کر تا اور اے موکی! مجھے بھی پیدا نہ کرتا۔

حديثِ قدى ہے: الله تعالى فرماتا ہے:

لُوْلاكَ لَمَا اَظُهَرْتُ الرَّابُوْبِيَّةَ .

اگرآپ نه ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔

احسان عظيم

ا میری اسلامی بہنوا آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص فضل وکرم سے ہمیں اپنا پیار امحبوب عطافر مایا ہے اللہ تعالی نے بے پناہ فعتیں عطافر مائی ہیں ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں آگھ کان باز و پاؤں وغیرہ الی فعتیں ہیں کہ ساری کا نئات ان کی قیمت نہیں بن سکتی اللہ تعالی نے ہمیں پی تعتیں عطافر مائی ہیں اس کی فعتوں کا شارنہیں ہوسکتا ، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

ا گرتم الله تعالی کی نعتیں شار کرنا جا ہوتو شار نہیں کر سکتے ۔

اور پھر کمال میہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نعمت پر مینہیں فرمایا کہ اے انسان! میں نے تھے میں بیعت دے کر تھے پر بڑا احسان کیا ہے کیٹی نعمتیں تو دی ہیں مگر احسان نہیں جنا یا اور جب کا نئات میں اپنا پیار احبیب صلی اللہ علیہ دآ کہ وسلم بھیجا تو ارشا دفر مایا:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتَ فِيْهِمْ رَسُوًّا .

الله نے مومنین پر بوااحسان کیا ہے کدان میں بوی عظمت والا رسول

بھیجاہے۔

معلوم ہوا کہ بیدہ فتمتِ عظمی ہے جس پراللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے ٔ احسان اس نتمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کوخود بھی ناز ہو۔

تشرت آیت

حضور عليه الصلوّة والسلام كي آمه كا اعلان الله تعالى نے مختلف طریقوں سے فرمایا ہے جس آیت کومیں نے عنوانِ تقریر بنایا ہے ٔ اب اس کی مختصر تشریح ساعت فرما ہے' ارشاد ہوتا ہے:

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ .

ب شكتمهار بياسم ميس ايك رسول تشريف لائ -

اگروہ ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو ہم بھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

'آنی فیسٹے ہم'' کی دوقر اُتیں ہیں' ایک' نی' پریش اور دوسری میں' نی' پرزبریعن

'آنی فیسٹے ہم'' اس تقدیر پرمعنی ہے ہوں گے کہ بے شکتم میں سے فیس ترین اور

بہترین جماعت ہے آئے تمام دنیا میں عرب افضل عرب میں قریش افضل اور قریش

میں بنو ہاشم افضل حضور علیہ السلام بنو ہاشم میں پیدا ہوئے وہ جس مہینہ میں تشریف

لائے وہ مہینہ افضل جو کتاب لائے وہ تمام کتابوں سے افضل جو دین لائے وہ تمام دینوں سے افضل اور جس زمانے میں دینوں سے افضل اور جس زمانے میں

ميلار مصطفى ما يتعلق

آئے وہ تمام زمانوں سے افضل ان کے صحابہ تمام کا نئات سے افضل ان کی اُمت تمام اُمتوں سے افضل ان کا قانون قانونِ الّٰہی ان کا کلام کلامِ الّٰہی ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ان کا بولنا خدا کا بولنا ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ان کا کھینکنا خدا کا کھینکنا ان کی بیعت خدا کی بیعت اُن کا گھر خدا کا گھر ہے۔

بخدا! خدا کا یمی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر! جودہاں سے ہو سبیل آکے ہوجو یہال نہیں تو وہال نہیں

بررون سور کا می میلید این میلید میل

د مکھ سے مدر حقیقت ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور بے چینی صبیب خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

تنين مقام

حشر کو بھی جومشکل مقام ہوگا ہمارے حضور علیہ السلام وہاں پر جلوہ افروز ہوں گئا ہمارے حضور علیہ السلام وہاں پر جلوہ افروز ہوں گئا کہ ایک حضور علیہ السلام نے عرض کیا : ' یکا رَسُولُ اللّٰهِ فِلَدَاكَ اُمِّی وَ آبِی ''میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جا كیں! اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش كرنا ہوتو كہاں تلاش كريں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا: تین مقام ہوں گے جہاں میں تل سكوں گئا جہاں میری اُمت كے مل اللہ من خرمایا: تین مقام ہوں گئا جہاں گئر اہوں گا اگر امتى كا عمل كم ہوجائے تو اس كى كى كو پوراكر دول صحابی نے عرض كيا: آقا! اگر ہم آپ كو وہاں نہ یا كیں تو! حضور علیہ السلام نے فرمایا: حوش كو تر پر ہوں گا اُمت بیاس ہوگی میں آپ كوثر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا: حوش كوثر پر ہوں گا اُمت بیاس ہوگی میں آپ كوثر کے جام بلاتا ہوں گا۔

اعلى حضرت بريلوى عليه الرحمة فرمات بين:

شنرًا شنرًا سُما ينما سِما پيتے ہم بين پلاتے يہ بين

رب ہے معطی سے ہیں قاسم رزق اس کا کھلاتے سے ہیں
اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے سے ہیں
انگ اغطین کا الْسگوٹ کُوٹ ساری کثرت پاتے سے ہیں
قصر دنی تک کس کی رسائی جاتے سے ہیں آتے سے ہیں
صحابی نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر ہم وہاں بھی نہ پاکیں تو سیدعالم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پل صراط پر کھڑا ہوں گا'جریل کے پُر جھے ہوں گے اور میں

دعاكرتا بون گا۔ '' دُتِ سَيِلْمُ أُمَّتِي ''اے ميرے رب! ميرى امت كوسلامتى سے گزاردے! آپ اندازه فرمائيں جب دعافرمانے والے سيدالا نبياء بوں توغم كس چيزكا؟ رضا بل سے اب وجه كرتے گزريے كہ ہے' دَبِّ سَيِلْمُ "صداے محمد حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَءُ وْفْ دَّحِيْمٌ.

تمہاری بھلائی کے چاہنے والے مؤمنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہاں۔

کوئی اپنی اولا دپر حریص ہوتا ہے کوئی دولتِ دنیا کا حریص ہوتا ہے کوئی اپنے آ رام کا حریص ہے مگر ہمارے حضورعلیہ السلام صرف ہمارے ہی حریص ہیں انہیں جتنا پیارا پنی اُمت سے ہے اور کسی چیز سے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس آ بیا کر بمہ میں حضور علیہ السلام کی شان میں' دُءُ وُف دَیجیہ "فرمایا ہے ٔ حالا نکہ ' دُوُف " اور' دُرجیہ " ' اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔

صفات ِ الهي

قرآن کریم میں ارشادہے '' اِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفَّ رَّحِیْمٌ ''ثابت ہوا کرروف اور دیم اللّٰد تعالیٰ کی صفتیں ہیں گریمی صفتیں اللّٰہ تعالیٰ نے اینے محبوب کوعطا فرمائی ہیں' حضور علیہ السلام کی میصفات عطائی ہیں' الله تعالیٰ جمی رؤف رحیم ہے اور اس کا حبیب بھی رؤف رحیم ہے' قر آن کریم ایک آیت کریمہ میں الله تعالیٰ کی شان بیان فرما تا ہے:

هُوَ الْآوَّلُ وَالْاخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ .

اس آیت کے متعلق حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہاوی رحمۃ الله علیه اپنی کتاب مدارج الله و کے ابتداء میں فرماتے ہیں کہ بیر آیت حمد خدا بھی ہے اور یمی آیت معطف بھی ہے میں علامدا قبال آیت نعب مصطف بھی ہیں علامدا قبال نے اس کا یول ترجمہ کیا ہے:

نگاہ عشق و مستی میں وہی الال وہی آخر وہی قرآل وہی فرقاق وہی کیلین وہی طا وہ دانائے سبل ختم الرشول مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا

## اوّل وآخر

حضورعلیہ السلام اوّل بھی ہیں اور آخر بھی ہیں 'سب سے پہلے تخلیق کے گئے اور سب سے آخر بھیج گئے۔خصائص الکبر کی جلداص ۱۵۶ پر ایک حدیث حضرت انس رضی اللّٰدعنہ سے مردی ہے کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو کچھا حباب ملے انہوں نے آپ پر اسلام پڑھا' الفاظ ہے تھے:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلُ اَلسَّلاَمَ عَلَيْكَ يَا الْحِرُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ .

جریل نے عرض کیا: حضور! بیسلام کرنے والے حضرات ابراہیم محضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام تھے معلوم ہوا کہ انبیائے سابقہ بھی آپ کواوّل اور آخر کہد

کریکارتے تھے۔

#### مديث

ا میری اسلامی بہنو! بیحدیث بہت مشہور ہے اور اس حدیث کو امام بخاری کے استاد سیدعبد الرزاق نے اپنی مسئد میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عند نے عرض کیا: ''یکا رَسُولَ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْكَ فِلَاكَ آبِیْ وَ اُمِیّیْ '' ججھے فرما ہے کہ اللّٰه عَلیْكَ بِداكِ اللّٰهِ عَلَیْكَ خِلْور علیہ السلام نے فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے بہلے س کو پیدا کیا ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَبُلَ الْأَشْيَاءَ نُوْرَ نَبِيَّكَ مِنْ تُوْرِهِ.

اے جابر!اللہ تعالیٰ نے سب چیز ول سے پہلے تیرے نبی کے نور کواپنے نور سے مدا کیا۔

پیدا ہیں۔

پیدا ہیں۔

پیر وہ نورقدرت اللی سے جہاں اللہ کومنظورتھا سیر کرتا رہا اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھی نہ جنت تھی نہ دووز خ نہ فرشتہ تھے نہ آسان نہ جا نہ تھا نہ جس کے نہ جنت تھی نہ انسان نہ کی نہ جنت تھی نہ انسان نہ کی نہ کا وجود نہ تھا 'پیر جب اللہ تعالیٰ نے باتی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے کئے ایک سے قلم دوسرے سے لوچ محفوظ تیسرے سے عرش اور چوتھ سے باقی سب چیزیں پیدا فرما کیں نیرے سے عرش اور چوتھ سے باقی سب چیزیں پیدا فرما کیں نیرے سے اس کوامام قسطلانی نے مواہب الدنی امام ابن حجر کی نے افضل القری اور امام بیتی نے دلائل اللہ ق میں اور شخ عبدالحق محدث وہلوی نے مدارج الدیت میں درج فرمایا ہے۔

حدارج الدیت میں درج فرمایا ہے۔

ایکشبه

اس حدیث میں کی کوکلام نہیں صرف بعض حصرات کو''نُـوْرَ نَبِیّلَ '' کی تشریح میں غلط بھی ہوگئ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں لفظ 'نُسسور َ ''لفظ' نَبِیّلَ '' کی طرف مضاف ہے اور مضاف ومضاف الیدیں تغایر ہوتا ہے جیسے زید کی ٹو پی زید اور ہے ٹو پی اور تو معلوم ہوا کہ نبی اور ہے نو راور۔

جواب: اس کا جواب سیہ کہ یہاں اضافت بیانیہ ہاور یہ کہنا کہ مضاف اور مضاف اور مضاف اور مضاف اور مضاف الیہ النح میں ہمیشہ تغایز ہوتا ہے سی خمیس اگر یہ دعویٰ تسلیم کرلیا جائے تو نفسہ عینہ ذاتہ وجودہ کا کیا جواب ہوگا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہا گریہاں اضافت بیانید نہ لی جائے بلکہ نورسے وہی مشہور لیعنی روشنی ( کرع ض و کیفیت ) مراد ہوتو سید عالم صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم تو مخلوق نہ ہوئے بلکہ ایک عرض و صفت کی جو دور موصوف سے پہلے صفت کا وجود کیے ممکن ہے لا جرم حضور خودہی وہ نور ہیں۔

''مُنْ نُورِه''

يدنى من نور ، " ين بى اصافت بيانيه اس يل الفظار أي " است دهوكه كهانه والول كورو كَفَختُ فِيلِه مِنْ رُوْحِيْ " يرغور كرناجا سي \_

#### بشريت

ای طرح لبابِ بشریت بی نور کی نفی نمیس کرتا ورنه 'فَسَمَقَ لَ لَهَ ا بَشَرًا مَوْ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللِّه

#### عبديت

یونمی عبدیت بھی نور کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ملا تکہ کیلیے' میل عِبَادٌ مُّکُوَ مُوْنَ ''فرمایا ہے معلوم ہوا کہ عبداور بش' نور کے متضاد چیزیں نہیں کہ جمع نہ ہوسکیں۔

#### عبادت نور

به ریخان و آول نو رکال صلی الله علیه و آله وسلم بزار بابرس تک خاص مقام قرب میں عبادت الله کرتا رہائستر بزارسال رکوع میں رہائ میں عبادت الله کرتا رہائستر بزارسال تک قیام فرمایائ پھرستر بزارسال رکوع میں رہائ تب مجدہ کیا توضیح کی نماز فرض ہوگئ مجدہ میں گئے تو ظہراور عصر کی نماز 'پھر قیام اور مجدہ ہوتو مغرب کی نماز اور چوتھی بارعشاء کی نماز فرض ہوگئ ۔ حضرت شیخ فریدالدین عطاء رحمۃ اللہ علیہ منطق الطیر میں کلھتے ہیں:

قرن با اندر رکوع استاده بود عمر با اندر سجود افتاده بود از نماز نور آل دیبائے راز فرض شد بر جمله رمتا نماز

### أمت كيلئة استغفار

'' نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا که جبریل! تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی حضور! اس کے سوامیں پیخیٹیں جانتا که چوشے جاب میں ہرستر ہزار برس بعد ایک ستارہ چیکتا تھا'اس کو میں بہتر ہزار مرتبدد یکھا ہے' حضور علیہ السلام نے فرمایا: جمجے ایپ رب کے عزت وجلال کی تتم!''آنا ذلِلگ الْگوْ تکب'' وہ ستارہ میں ہی تھا''۔

## خاك پاك

ا کیب دن جریل کو تھم ہوا کہ زمین پر جا اور مزارِ مقدس کی جگہ سے ایک مثقال خاک پاک نے آئریل کو تھم ہوا کہ زمین کو تھم سایا 'زمین ذوق سے وجد میں آگئ اور مثل کا فور کے خاک پاک ظاہر ہوئی' جریل اس خاک کو لے کرا پچے مقام پر پنچے تو تھم ہوا کہ ماہ معین کو ٹر تنسیم میں ملائی جائے' اب وہ خاک کا ذرہ نور کے کان میں پہنچا اور ہزار برس رہاتو اس کی ماہیت برل گئی۔

یدامرسلم ہے کہ جب کوئی چیز کان میں جاتی ہے تواس کی بیئت واحکام بھی بدل جاتے ہیں تو وہ خاک کا ذرہ خاک کہاں رہانور ہوگیا'اس کیلئے بہ شار نظائر موجود ہیں مگر میختھ مضمون نہیں'اب نیادور شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ 'خیلیفة اللہ فی الارض '' کی پیدائش ہو چینا نچہ آ دم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا سید عالم صلی اللہ فی الارض خرمات ہیں '' گئے نٹ نیشا قادم بیئن الو و و والد تحسید '' ابھی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرمات ہیں 'دم علیہ السلام درح اورجم کے درمیان تھے تو میری نبوت چک رہی تھی۔

## نورِآ دم کے پاس

اب دہ نورِ مقد س حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی پشت پر ندے کی ہی آ وازئ عرض کیا: یا الله! بیر آ واز کیا ہے؟ جواب آیا کہ بیر مصطفے میر مصحبے کو تبیع کی آ واز ہے میراع ہد پکڑ واور اسے پاک رحموں اور مقدس پشتوں میں امانت رکھنا اب وہ نور چكان فرشتو ل كوم مروا سوده كيجئ سب جمك كيّ مرابليس نے انكاركيا اور انكاركي اور انكاركي اور انكاركي اور انكاركي اور انكاركي سات دليلين پيش كين علم مواكدنكل جاوً! تو ميرى بارگاه سے دوركرديا كيا ہے تمر پر قيامت تك ميرى لعنت برتى رہے گئ ادھر مجده كرنے والوں كومراتب رفيعه عطاكي كيا مام فخر الدين دازى تفيركييرين فرماتے بين كدا دم كومجده اس ليے مواكد كان في جَبهَتِه فُورُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَة .

ان كى بييثاني مين محمر مصطفاصلى الله عليه وآلبه وسلم كانور تھا۔

## انگوتھوں کا چومنا

حضرت آدم علیدالسلام نے دیکھا کہ فرشتے ان کے پیچھے پھرتے رہے ہیں اور سیحان اللہ اپنہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے ان کے پیچھے پھرتے رہے ہیں اور سیحان اللہ پڑھتے ہیں عرض کیا: یا اللہ! پی فرشتے میرے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ بیمیر عصبیب کے نور کی زیارت کرتے ہیں، عرض کی: یا اللہ! پینور میرکی پیشانی میں ہوتا چاہیے تا کہ فرشتے میرے آگے کھڑے ہوں البنداوہ نور پیشانی میں رکھ دیا گیا، وہ نور پیشانی آدم میں آفتاب کی طرح چکتار ہا اور فرشتے صفیں ہائد ھے اس کی زیارت کرتے رہے مصفیں ہائد ھے اس کی زیارت کرتے رہے مصفی میں میں آدم میں آدم میں کے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی دیکھوں تو نوران کی انگی میں ظاہر ہوا انہوں نے چوم کر آئھوں پر دکھا اور کہا:

اللہ کی دیکھوں تو نوران کی انگی میں ظاہر ہوا انہوں نے چوم کر آئھوں پر دکھا اور کہا:

اب آ دم علیدالسلام بھی زیارت کرتے اور کہتے: تم ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باب ہو ہے

> ظہار میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل بیہ صدا ان کی یاد میں ابوالبشر کی ہے!

پھروہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا آ پ آ دم علیہ السلام کی تمام اولا دے زیادہ حسین دجمیل منے جب حد بلوغ کو پہنچے تو اب ہے اس نور کی حفاظت کا

عبدلیا گیا کہ اس مقدس نورکونہایت پاکیزہ طریقہ سے ارمامِ طاہرات و اصلابِ طیبات تک پہنچا کیں چنانچے عہد نامہ قرن بعدایک دوسرے تک وصول ہوتارہا اب وہ نور پاک جناب انوش، فینا جہلا کیل یارو سے ہوتا ہوا حضرت ادر لیس علیہ السلام کے پاس پہنچا آپ تین سو پینیٹے مال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھ الے گئے گئے روہ نور موشح لا مک سے منتقل ہوکر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اس نور کے صدقے مشتی جودی ہما ڈرکھری

کشی جودی پہاڑ پر تھمری ۔
اگرنام محمد را نیا وردے شفیع آدم نہ آدم یا نیے توبان نوح از غرق نحینا جناب متوشع کے پاس ۹۹۹ سال مالک کے پاس ۷۵ سال محقور علیہ السلام کے پاس الی برارسال اس کے بعد جناب سام ارفحفہ محضرت حود علیہ السلام کے پاس الشروع ارعونا حوز ہو ہوتا ہوا جناب سام ارفحفہ محضرت حود علیہ السلام کے پاس الشروع ارعونا حوز ہوتا ہوا جناب تارخ کے پاس تشریف لایا تارخ حضرت ابرائیم علیہ السلام واسے والد شخ نہایت عابد زاہد نیک فال سے کئی گئی مہینے پہاڑوں میں تنہا عبادت کرتے ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہے آپ کھرت ابرائیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے آپ کی وفات کے بعد ابرائیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے آپ کی وفات کے بعد آپ کی دادانے کھالت اپنے ذمہ کی! جب دادا بھی فوت ہو گئے تو آ ذر (جو حضرت ابرائیم کا پی تھا) کی پرورش میں آگئے ہیہ بیتر اش تھا 'آذر آپ کا باپ نہیں بلکہ پیا المبرائیم کا پی تھال کی پرورش میں آگئے ہیہ جوان ہو کے تو آپ پی کو کہا : 'لَا قسم نے پرورش کی جب آپ جوان ہو کے تو آپ پی کو کہا باپ نہیں بلکہ پیا تھا کی بیروی نہ کرورش میں آئے۔ نہ بیا تھال کی بیروی نہ کرورش میں آئے ہے کی ابتداء یوں ہوتی ہے :

إِذْ قَالَ لِآبِيْهِ الْذَرَ .

جبات أبآ ذركوكها!

یبال لفظ 'آب '' سے بعض احباب کو بخت غلط ابنی ہوتی ہے! انہوں نے 'آب'' کا ترجمہ والد کیا ہے حالانکہ 'آب' عام ہے باپ چچا' واد اسب کیلئے بولا جاتا ہے۔

حضرت يعقوب عليه السلام نے اپنی اولا د کوفر مایا كه ميرے بعد كس كی عبادت كرو كے؟ توسب نے با تفاق جواب دیا:

؟ نوسب نے ہاتفان ہواب دیا. ''ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا اور آپ کے اُب اہراہیم' اساعیل'

ا جو المعلم المالي عليهم السلام كي"-

ستر یہودی

اس آیت میں لفظ 'دائی''''' 'آب'' کی جمع ہے پہاں لفظ 'اب''اسحاق علیہ السلام پر بولا گیا ہے وہ آپ کے باپ ہیں اساعیل علیہ السلام کر بھی 'آب'' کہا گیا ہے! حالا نکہ وہ آپ کے بچا ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے حالا نکہ وہ دادا ہیں اس کے حالا نکہ وہ دادا ہیں اس کیلئے پذریر ہوئے! آپ فرماتے ہیں: ہیں بطحاء مکہ ہے چل کر کو و شیر پر پڑھ جاتا تو میری پشت سے ایک فور نکل کر دو

حصے ہوجا تا'ایک حصہ شرق میں اور دوسرام خرب میں پھیلتا چلاجا تا اور بصورت بادل جمیع ہرسا یہ کردیتا' پھرآ سان کا دروازہ کھل جا تا اور جب میں زمین پر بیٹھتا تو زمین سے آواز آتی: اے وہ ذات جس کی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نویہ مقدس ہے' آپ پر میراسلام ہو! اور جب میں کسی خشک درخت اور کسی خشک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فورا

آپ پر بیراسمنام ہوا دور جب س ن سب درست اور ن سب جد پر دیسہ و دو ور ، سرسبز ہوجاتے اور اپنی ہری بھری ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیتے اور جب میں لات وعز کی اور دوسرے بتوں کے پاس سے گزرتا تو بت چیخنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ ہم سے

دور ہو جا اسرے اندر دہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری اور تمام دنیا کے بتوں کی ااک میں گانات کے عاملہ میں مشہور میں گراتستہ سمید دور نرائل

ہلاکت ہوگی! آپ کے میر کا تبات دور دور تک مشہور ہو گئے توستر یہودیوں نے آپس میں عہدو پیان کیا کہ جب تک عبداللہ وقتل نہ کریں ہم اپنی قوم کومنٹہیں دکھا کیں گے!

اس غرض سے وہ مکہ میں آئے اور موقعہ تلاش کرتے رہے ایک ون حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے شہر کے باہر جا رہے تھے کہ انہی ستر یہودیوں نے اپنی زہرآ لود تلواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا ایک رنگا رنگ فوج گھوڑوں پر سوار

اچا تک آسان سے اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے یہودیوں کوختم کردیا!

اس واقعہ کوعبر مناف کے بیٹے حضرت واہب دیکھ رہے تھے بیر کرامت دیکھ کہ

انہوں نیمکمل ارادہ کرلیا کہ اپی اور کی آمنہ خاتون کوعبر اللہ کے نکاح میں دیں گے فور آ گھر آئے اور اپنی بیوہ پر ہنت عزیٰ کو اس عجیب واقعہ کی خبر دے کرکہا کہ عبد اللہ قریش

کھر آئے اور اپنی بیوہ بر ہبنت عزی کواس عجیب واقعہ کی خبردے کرکہا کہ عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے میں اپنی بیٹی آمنہ کیلئے اس سے زیادہ اچھا کوئی رشتہ نہیں یاتا ' پھر حفرت بر ہ کوعبدالمطلب کے باس بھیجا اور کہا کہ آپ اسے

سینے کیلئے میری کڑی آمنہ خاتون کو قبول کرلیں' حضرت عبدالمطلب نے اس کو پیند میٹے کیلئے میری کڑی آمنہ خاتون کو قبول کرلیں' حضرت عبدالمطلب نے اس کو پیند فرمایا اور حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے نگاح میں آگئئی!

أم قال!

یوں وہ نور حضرت آ منہ کی طرف منتقل ہو گیا! سینکڑوں وہ عورتیں جو حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں مایوں ہو گئیں ان میں سے ایک عورت اُم قال نے جوسب سے زیادہ خواہش مندتھی مجھے سورے حضرت عبداللہ کو دی کھر منہ پھیرلیا 'آپ نے فرمایا کہ تو نے اعراض کیوں کیا ؟ بولی: جس نور کی میں طلب گارتھی وہ آج تیری پیشانی سے فائب ہے اب جھے تیری کوئی حاجت نہیں 'یواقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے۔ حضرت آ منہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے پاس تشریف لائے تو جھے میں ہے۔ حضرت میاری بیاری خوشبوآیا کرتی تھی !

جانورون کی مبار کبادیان!

سیرت حلبید میں ہے: جب وہ نور حضرت آمند کے پاس تشریف لایا تو قریش کے مویشیوں نے اور چار پائیوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی متم ہے کعبہ کے

رب کی کہ آج رات دنیا کا سردارا پنی والدہ کے پاس آگیا اس رات تمام دنیا کے بادشاہوں کے تخت الث دیے گئے 'سب بت سرتگوں ہو گئے' روئے زمین کے تمام بادشاہ گوئے ہوگئے ایک اعلان ہور ہاتھا کہ ابوالقاسم کاظہور قریب ہوگیا ہے۔

### نبیوں کی مبارک بادیاں!

بری برا بر بر بر بر بر برا مهیندگر را تو میں نے بلندقد والا دیکھاجس نے بری تملی کے لہجہ میں فرمایا کہ آمند! تجھے خوشخری ہو! تو نبیوں کے سرداری عالمہ ہے! میں نے عرض کی: آپ کون ہیں؟ اس نے کہا: میں آ دم علیہ السلام ہوں! دوسرے مہینے تھزت شیث علیہ السلام کی زیارت ہوئی انہوں نے بھی مبار کباددی تیسرے مہینے توح علیہ السلام بوقتے مہینے حضرت اور ایس علیہ السلام یا نبی میں مہینے حضرت ہود علیہ السلام کی تعدید السلام کی تاریخ میں علیہ السلام کی تعدید السلام کے میں مہینے حضرت اور ایس علیہ السلام کی علیہ السلام کی تعدید کی علیہ السلام کی تعدید کی علیہ السلام کی خوش مہینے حضرت اور ایس مہینے حضرت اور تیس میں علیہ اور تیس مہینے حضرت اور تیس میں اور تیس مہینے حضرت اور تیس میں اور تیس میں

حضرت آ منەفر ماتى ہیں كەمجھےان نوماہ میں پچھے بو جھھسوں نەموا' نەكوئى چیز جو عورتوں كوچیش آتى ہے' میں ان سے بالكل مبرااورصاف رہی!

#### ابربه كاحمله

حضور صلی الله علیه و آله وسلم کے ظہور سے صرف باون دن پہلے ابر ہمہ جو شاہ جب نوا علیہ اللہ میں اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ظہور سے صرف باون دن پہلے ابر ہمہ جو شاہ جب نوا تی کی طرف سے بماری اگر ایک بردا شعب نے کر کعب شریف کو گرانے کی غرض سے تملی آ ور ہوا 'جب کعب شریف سے تملی میں دور دادی محستہ میں پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آ گے جانے سے الکار کر دیا 'آخر مجورا اس جا کھا تھی کہ اور دیا اعرب والوں کا ہاتھی ایک عجیب چیز الکار کر دیا 'آخر مجورا اس جا ہاتھی ہیں دیکھیے سے اس بر لے لشکر کی سطوت و شوکت تھی انہوں نے اس سے قبل ہاتھی بھی تہیں دیکھیے عرف حضور علیہ السلام کے دادا حضرت سے گھرا کر اہل مکہ بہاڑ دوں میں جا چھیے صرف حضور علیہ السلام کے دادا حضرت

عبدالمطلب اوران کے خاندان کے چندافراد جن کی تعداد بمشکل بارہ افراد تک پینچی تھی باتی رہ گئے اورابر ہدکے اس عظیم کشکرے مقابلہ کیلئے تیار ہو گئے !

ابر ہد کے ساتھی اور اونٹ!

اس دوران میں ابر ہہ کے کھ کشری اہل کہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبدالمطلب کے چنداونٹ بھی لے گئے حضرت عبدالمطلب اسلیان گھوڑے پرسوار ہوکرابر ہہ کے پاس پینچ گئے ابر ہدنے جب اس پیکرشرفت کواپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کیلئے خیمے نکل آیا اور نہایت احرام سے پیش آیا اس نے کہا: آپ کیسے تشریف لائے ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھائل عرب غبرالمطلب کے نام سے پکارتے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ یہ کہ تیر کشکری میرے اونٹ لے نام سے پکارتے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ یہ کہ تیر کشکری میرے اونٹ لے آئے ہیں وہ واپس دے دو ابر ہہ نے تشکر آمیز قبقہدلگایا اور کہا: عبدالمطلب! اپنے کعبہ کی فکر کرواونٹ تو ایک حقیر چیز ہے میں تہارا کعبہ گرانے آیا ہوں میں نے تو سمجھا تھا کہ کعبہ کی فکر کواونٹ کو ایک ششر کیلئے آئے ہوگے اور اسے نہ گرانے کی درخواست کروگے شہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔

تعجب ہے کہ ایک ناچیزشی کا ذکر کرتے ہو

نہیں کعبہ کی فکر اونٹوں کی فکر کرتے ہو

ابر ہمد کی بات من کر حضرت عبدالمطلب نے کیانفیس جواب دیا فر مایا \_
صدافت ہے یہی میں اپنی شی پر فکر کرتا ہوں

کہ میرا مال ہیں اونٹ اس لیے فکر کرتا ہوں

کرے گا فکر اپنے گھر کی جواس گھر کا مالک ہے

جو اس گھر کا مالک ہے وہ بح و بر کا مالک ہے

جو اس گھر کا مالک ہے وہ بح و بر کا مالک ہے

"اے ابر ہما! مجھے کعبہ کی فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے 'کھیے والا جانے' مجھے میرے

اونك والهل كردك ابربه آپ كايي صداقت انگيز جواب من كرخاموش بوكيا اونك واپس کردیے او او نوں کو لے کر گھروا پس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی والده حضرت آمنه کوساتھ لے کر کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی: ' اے کعبہ ك ما لك! اب چوده طبق كى كائنات كے خالق! توسميع وبصير بے تو عليم وخبير ہے تو جانتا ہے کہ وشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے الٰی تو نے مجھے بشارت دی تقی که تیرے گھر میں ایک نور چیکے گا'الی ااگروہ نور آ منہ کے پیٹ میں ہے تو: اُس کے داسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک اسوا تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے'اے مالک! بچالے بواش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو بچالے' آ لِ اساعیل کے سامان عزت کوشیج سورج کے طلوع کے ساتھ ہی اہر ہدکعبہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگا' أدهر حضور عليه السلام كے وسلے سے مائلى بوئى دعا فورا قبول بوگئ برورد گار عالم نے ابا بیلوں کے نشکر کو تیار رہنے کا حکم وے دیا الشکر ابر ہدکی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبدالمطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہوکر دیکھ رہے تھے جونہی لشکر کے ہاتھی کعبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبہ کے سامنے تجدے میں گرگئے بہت ہاتھیوں کو مارتے ہیں اُٹھانے کی کوشش کرتے ہیں' مگر \_ پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش تک نہیں کرتے خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطاں سے نہیں ڈرتے اورابر بهد کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا' وہ تو بالکل اُٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا' ابر بہہیہ صورت د کیچکر بہت گھبرایا اور فوج پیدل کوتملہ کرنے کا حکم دیا ابھی اس نے بیٹے مو یا ہی تھا کہ پروردگارِ عالم کالشکر جدہ کی طرف سے نمودار ہوا' چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابا بیل مندمیں تین تنک تنگریاں اور ایک ایک تنگری پنجوں میں لے کر ابر ہدے لشکر پر آ گئے اور منگریزوں کی بارش شروع کردی فقدرت خداوندی که برکنکریرا س شخص کا نام

کھاہوا تھا جس سے وہ مارا جا تا تھا' جب کنگرجیم پر پڑتا تو جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف نکل جاتا' دیکھتے ہی دیکھتے میظیم الثان لشکر چند منٹوں میں تباہ بر باد کر دیا گیا' قر آن

لکل جاتا ٔ و چھتے ہی و چھتے ہیے ہیم الثان شکر چند معنوں میں تباہ بر باد کر دیا گیا ' فر' پاک نے اس واقعہ کو کتنے شاندار طریقہ پر بیان فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے : " وور مرمد مرمد میں استان میں استان کا استان میں استان کا استان کا استان کی سات کے استان کا استان کی سات کے سا

ترجمہ ''اے محبوب! کمیاتم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کمیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور اوپر پرندوں کی ککڑیاں بھیجیں کہ انہیں پھر کے کئر سے مارتے تھے تو ان کوکر ڈالا جیسے کوئی کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے''۔

اى ليے عرب والے اس سال كوعام الفيل اورسنة الفتح والا بنتاج بھى كہتے ہيں۔

ظهو رينور

جوں باقی سب حوریں ہیں ہم سب آپ کی خدمت کیلئے آئی ہیں گھرا کیک آواز آئی ہوں باقی سب حوریں ہیں ہم سب آپ کی خدمت کیلئے آئی ہیں گھرا کیک آواز آئی درمیان لئک گئ ایک پکارنے والے نے کہا کہ اس کو دنیا کی نگاہوں سے جھپا لؤ آسان سے عورتیں اتر رہی تھیں ، جن کے ہاتھوں ہیں سفید آئا ہے ہے گھر بادل کا سفید کلوا جس میں سزرنگ کی چڑیاں جن کی چونچیں یا توت کی ما تندسرخ نظر آسیں نید کھی کر میرابدن پیدنہ ہوگیا جوقطرہ ٹیٹا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آئی تھی کیا درکھی ہوں کہ مشرق و مغرب زمین و آسان ایک دم روثن ہو گئ حتی کہ شام کے دیمی ہوں کہ مشرق و مغرب زمین و آسان ایک دم روثن ہو گئ حمیرا وجود تھا ، میں اعلان ہوا کہ محرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پیدا ہو گئ حضرات ہیدونت سرعام کے اطراف عالم میں اعلان ہوا کہ محرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پیدا ہو گئ حضرات ہیدونت سید عالم میں اللہ علیہ و آلہ وسلم پیدا ہو گئ حضرات ہی دفت سید عالم میں اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اللہ علیہ و آلہ وسلم پیدا ہو گئ حضرات ہو کر سلام سید عالم میں اللہ علیہ و آلہ وسلم پر صلو ق و سلام کا ہے تمام حضرات ٹل کر کھڑے ہو کر سلام سروت

# سلام بحضور سيدالانام صلى الله عليه وآله وسلم

همعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفے جان رحمت یہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چکا طیبہ کا جاند اس دل افروز ساعت پیه لاکھوں سلام اس جبینِ سعادت پیه لا کھول سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا كانِ هل كرامت په لا كھوں سلام دور ونزد یک سے سننے والے وہ کان جس طرف أخماكى دم مين دم آ كيا اس نگاہِ عنایت یہ لاکھوں سلام جس کے آ کے بھی گردنیں جھک گئیں اس خداداد شوکت یه لاکھوں سلام جس کی سکین سے دوتے ہوئے ہنس پڑے اس تبہم کی عادت یہ لاکھوں سلام جس کے سجدے کو محراب کفیہ جھکی ان بھووں کی لطافت یہ لاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر تگیں اس کی قاہر ریاست یہ لا کھوں سلام

مجھ سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفے جانِ رحمت پہ لا کھوں سلام اعلان الٰہی

پروردگارنے فرمایا:

فَلُدُ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٍ \_

ب شک آیا تمهارے پاس الله کی طرف نے فوراور وژن کتاب

تمام شرین کرام اس پرمتنق میں کہ اس آیت میں لفظ 'نسود'' سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے' بعض حضرات کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قر آن کریم ہے' میہ

سید امام فخر الدین رازی رحمة الله علیه نے اپنی تغییر میں فرمایا ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے قرآن مراد لینا ضعیف ہے کیونکہ عطف سے معطوف علیہ میں مغابرت کا ہونا ضروری ہے صفور کا نام نورہے (صلی الله علیه وآلہ وسلم)۔

فضيلت شپ ولادت کي نتن وجوه

اے میری اسلامی بہنوا علامہ امام قسطلانی رحمة الله علیه مواہب اللد نیه میں فرماتے ہیں کدشپ ولا دت سیدِ عالم صلی الله علیه وآله وسلم شب قدر سے افضل ہے ، آپ فرماتے ہیں کداس کی تین وجوہ ہیں:

اوّل: شپ ولادت آپ کی ذاتِ گرامی کے ظہور کی رات ہے اور شپ قدر آپ کو عطا کی گئی اور اس مسئلہ میں کسی کو بھی نزاع نہیں ہے اس اعتبار سے شپ ولادت شب قدر سے افضل ہے۔

دوم: به كه شب قدر مزدول ملائكه كى وجه سے مشرف ہے اور شب ولا دت آپ كے ظهور كى وجه سے مشرف اور دہ ذات جس كى وجه سے شب ولا دت كوفضيلت دى گئ كے ظهوركى وجه سے مشرف اور دہ ذات جس كى وجه سے شب قدر كوفضيلت دى گئ البذا شب كے بقينا ان صفات سے افضل ہے جن كى وجه سے شب قدر كوفضيلت دى گئ البذا شب ولادت شب قدرت أفضل مولى علام قرمات مين:

تيسرى وجدريه ب كدليلة القدر ميس صرف امت محمصلى الله عليه وآله وسلم برفضل واقع ہوااورشبِ ولادت میں تمام موجودات پرالله تعالیٰ کافصلِ عظیم ہواہے ٔ جیسا کہ

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنَ .

لہٰذا آپ کی وجہ ہے تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی تعمیٰں عام ہوئی ہیں لہٰذاشب ولا دت کا نفع زیا دہ ہے اور یہی افضل ہے۔

ظہور سے پہلے ہی والدصاحب وصال فرما گئے ابھی چھسال بھی نہیں ہوئے تصے کہ بیکر شفقت ومحبت والدہ کا بھی انتقال ہو گیا' اب دا داعبدالمطلب ہیں' دا دا کواس مقدس بوتے ہے بے حدیبار تھا' تھوڑی دیر کیلئے آ ٹکھوں سے جدانہیں کرتے تھے' اب دوسال بھی نیگزرنے مائے تھے کہ دادا بھی داغ مفارقت دے گئے اب شفیق چیا ابوطالب ہیں عبدالمطلب کے انقال کے بعدلوگوں نے سمجھا کہ ابوطالب کثیر العیال ہیں این اولاد کی ذمدداریوں سے عہدہ برآ ہونا بھی مشکل ہے چہ جا تکہ یتیم عبداللہ کی نگرانی کرسکیں مگرابوطالب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ محبت پیدا کر دی کہ اتنی محبت ایے صلبی بچوں ہے بھی نہیں تھی۔

پڑھنے گگے تو مادر وغم ہو گئے جدا ایک ایک سایه یونهی اٹھتا چلا گیا

بے سامیہ کر دیا اس سامیہ دار کو

چلنے گلے تو دادا عدم کو روال ہوا سائے پند نہ آئے پروردگار کو

بيدا ہوئے تو باپ كا سايه أشاليا

حليمه سعد بيرضي اللدعنها

عرب کے رواج کے مطابق قبیلہ بی سعد کی دائیاں مکہ شریف پہنچ گئ تھیں'ان

ميلاد مصطفل متافيقوتم

میں ایک حلیمہ بھی تھی اس کی سواری کمز ورتھی' اس لیے وہ پیچھے رہ گئی تھی جب وہ پیچی تو امراء کے سب بچ تقشیم ہو چکے تھے اس کی آنگھوں میں آنسوآ گئے کہ میں مایوں ہی

والپس چلی جاؤل گی غیب سے آواز آئی:اے حلیمہ!غم ندکر آج تیری گود میں کو نین کی دولت آرای بے علیمہ! آج تیری قسمت پرحوریں رشک کریں گی آواز آرای تھی:

واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ایں!

أج ، يكتا تيرى حجمولى ديوچه گوہر يايا جانا ايں

ایہہ تیرے حق بچھانے گا نالے حیارے گا تیریاں بکریاں نوں ايسے نول اک دن عالم و مخار بنایا جانا إیں

حلیمہ جب حضورعلیہ السلام کو گود میں لے کرواپس جار ہی تھی تو وہ سواری جو چلنے

كانامنېيى لىتى تقى اب اس كى حالت نىقى كەجلىمەردىتى ہے توركے كانام بىنېيىل لىتى تقی ٔ حلیمہ کے گھر کی برکت کا کیا اندازہ ہوسکتا ہے ٔ حلیمہ کی بکریاں جنہوں نے حدت

سے دود ھدینے کا نامنہیں لیا تھا اب اتناد ودھدیتی ہیں ختم ہی نہیں ہوتا۔

جا ندكارقص

رات ہو چکی تھی اندھیرے آ ہستہ آ ہستہ گہرے ہوتے چلے گئے علیمہ معدیہ نے ایک عجیب منظرد یکھا' چاندنگل آیا تھااورستادے چھپتے نظر آ رہے تھے'اس نے دیکھا كسيدعالم صلى الله عليه وآله وسلم پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں طیمہنے دیکھا كه جس طرف حضور كامبارك باتهدأ شمتا جا ندبهي أدهر بي پيرجاتا تها أمام ابل سنت اعلى

حضرت عليه فرماتے ہيں:

حاند جھک جاتا جدھرانگی اُٹھاتے'مہہ میں کیا ہی چلنا تھا'ا شاروں پر کھلوناانور کا مٹی کو کھلونے بھی مٹی ہی کے ملتے ہیں اور نور کو اللہ تعالیٰ نے کھلونا بھی نور کا ہی عطا فرمايايه

حضور کی تلاش

پنجابی کے ایک شاعرنے حلیمہ کی شان میں ایک شعر کھیا ہے:

دیکھو وائی صلیمہ دے بھاگ جگے نبی پاک نوں گود کھیڈ اوندی اے جس دی پیراں دی خاک نوں نبی ترسن اوہ یاں لباں تے لباں رُکاوندی اے

حجرِ اسود كانصب كرنا

وقت گزرتا گیا الل مکر فحر اسود کونصب کرنے گئے تو یہ جھٹرا شدت اختیار کر گیا دوت گرت کے دقت چوسب کے دوت جوسب سے پہلے کعبة اللہ بیس آئے وہی نصب کرئے چنا نچے شن ہوئی تو سب سے پہلے کعبة اللہ بیس آئے وہی نصب کرئے چنا نچے شن ہوئی تو سب سے پہلے کعبة اللہ بیس محمد مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے فیصلہ کے مطابق پھر حضور ہی نے اللہ بیس محمد مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا شاندار فیصلہ فرمایا ہم اہل مکہ کے خاندان کے مربر اہوں کو بلا یا اور ایک چا در بچھائی اور اس پر پھر کور کو دیا اور سب کوفر مایا کہ ایک کونہ پکڑ و یو نمی کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں کے ایک ایک ایک ویا تی دہائے درآپ کی ذبا نت سے نصب فرمایا سیری عالم کے اس فیصلہ سے تمام وہائی خوش ہوگئے اور آپ کی ذبا نت کے بیاہ دادد سے گلے اور یوں ایک بہت بڑا خون خرابؤگ گیا۔

پھروں کے سجدے

-ابھی تا جدارِ دوعالم صلی الله علیه وآلہ وسلم کی عمر شریف ۱۲ برس کی تھی کہ ابوطالب کو

پیۃ چلا' ایک قافلہ تجارت کیلئے ملک ثمام جار ہاہے ابوطالب بھی تیار ہوگئے' حضور علیہ السلام ك قلب اقدى ميس بھى خيال آياكه يچاك ساتھ ملك شام جائين آپ كا ارادہ دیکھ کر چپاشش و پنج میں متلا ہو گیا' سفر کی صعوبتیں' راہ کی دشواریاں ان کے سامنے تھیں' خیال آیا کہ نتیتے ہوئے ریگستان کاسفرادرگرم ہوا کے بخت جھو تکے میرے اس پھول کو کملانہ دیں کیکن اپنے بیارے بھیتیج کی دل شکنی بھی گوارانہ تھی' اس لیے چیا ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے کئی دن بعد جب بیرقافلہ ایک راہب کی خانقاہ میں اتراتواس کی نظرین حضور علیه السلام کے چہرہ مبارک پرڈک گئیں اور فورا ایکارا تھا:

هلدًا سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ .

ابوطالبَ بین کر خاموش رہے لیکن دومرے ساتھیوں نے راہب سے یوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ بیسیّد الرسلین ہیں؟ راہب نے کہا: جبتم لوگ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پھران کو بجدے کر رہے تھے۔

اے میری اسلامی بہنو! شفاء شریف میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے ٔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت مولاعلی کرم اللہ وجبہ الکریم ' آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دہ چھرا بھی تک یاد ہیں جن کے پاس سے میں حضور کے ساتھ گزرا كرتا تقااور پقر بلندآ واز \_ كتے تھے:

> ٱلىصَّــلُوةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

اس راہب کی بات س کر ابوطالب کے دل میں اور زیادہ مجت پیدا ہوگئ سر کار دوعالم جول جول عالم شباب كى طرف لقدم ركھتے گئے أب كے اخلاق ومحاس معدق وصفا ہے ابوطالب کی مسرقوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، حتی کہ ابوطالب کوئی کام حضورعليه السلام كمشورك كيغيرنه كياكرت تته

اعلانِ نبوت

سی بی برا تی کا بیما کم تھا کہ ونیا آپ کوصادق الا بین کہ کر پکارتی رہی حضرت خدیجة الکبری کا تمام مال راو خدا بیں تقییم ہو چکا ہے اور خود پیوندگی کملی پہنے غاروں اور بہاڑوں بیں مصروف عبادت اللی ہیں فرش پرسوتے ہیں ستو وک اور کھوروں پر گزر ہوتا ہے ، علی لیس برس پورے ہی بین غار حراء ہے ۲۲ فروری ۱۲۰ وی عظیم ماعت میں جریل امین پہلی بارسیّد عالم صلی الله علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں: ''اقس وا'' پڑھے احضور نے فرمایا: 'مسانسانسا ہوتے ہیں' عرض کرتے ہیں۔ ''اقس وا'' پڑھے احضور کی نے موسی کا انسانسا میں نے حضور علیہ السلام نے جس کی بار جریل نے عرض کی: ''اقس ا باسم دبلت اللہ ی علیہ السلام نے بین پڑھا ہیں کہ ہوئے آ بیتین آ گے تلاوت فرمادی' مرورو وعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ماں ام المؤمنیوں خدیجة الکبری رضی الله عنہا واقعہ من کر بشارت مسلمانِ عالم کی مقدس ماں ام المؤمنیوں خدیجة الکبری رضی الله عنہا واقعہ من کر بشارت مسلمانِ عالم کی مقدس ماں ام المؤمنیوں خدیجة الکبری رضی الله عنہا واقعہ من کر بشارت مسلمانِ عالم کی مقدس ماں ام المؤمنیوں خدیجة الکبری رضی الله عنہا واقعہ من کر بشارت میں ہو ہو ہو ہوں۔

. ورقه بن نوفل

پھر حضرت خدیجة الكبرئ حضور كواپنے چچاورقد بن نوفل كے پاس كے تكيئ ورقد ﴿ بہت بِرُاعالَم تَهَا اُس نے بيرواقعہ من كركہا كه بيردنيا كے نجات دہندہ بين كاش ميں اس ﴿ وقت تك زندہ رہتا جب دنيا اسے مكہ ہے ذكال دے گی۔

اس طرح سب سے پہلے حضرت خدیجة الکبری عضرت ابو بکر حضرت علی رضی الله عنهم نے رسالت کی تصدیق کی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اُم المؤمنین حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنه بین مردوں میں سب سے پہلے ایمان 

#### نزولِ قرآن

پروردگارِ عالم كاارشاد ہے:

لَوُ ٱنۡـزَلۡنَا هٰذَا الْقُواۡنَ عَلَى جَبَلٍ تَّرَايَتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَلِّعًا مِّتَ خَشْيَةِ اللَّهِ

''اگرہم ال قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خوف الہی سے دیزہ ریزہ ہوجاتے''۔

سبحان الله ابد قلب مصطفا ہی تھا جو بوجھ کوئی ندا تھا سکے وہ حضور اُتھاتے ہیں' یو نبی جس کا بوجھ کوئی ندا تھا سکے اس کا بو جھ بھی حضور ہی اٹھاتے ہیں جس کا جہاں میں کوئی نہ ہواس کے آپ ہیں' بے کسوں کے بے کس ہیں' بے بسوں کے بے بسی ہیں' بے سہاروں کے سہاراہیں اور بے آسروں کے آسرا آپ ہی ہیں۔

#### غلطخيالي

اے میری ابسلامی بہنوا بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبوت چالیس سال بعد ملتی ہے نیہ بالکل غلط ہے۔ نبی پرامیا کوئی وقت نہیں گزرتا کہ اس کا وجود اور نبوت نہ ہواللہ تعالیٰ خلقت کے ساتھ نبی کو نبوت عطافر ما دیتا ہے نبوت کسی نہیں وہبی ہوتی ہے نیہ عبادت کا ثمرہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ جس پر چاہے فضل فرمادے۔

### دليلِ قرآن

اس کے لئے قرآن پاک کی دلیل موجود ہے نفسِ قطعی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیٰ مینا وعلیہالسلام نے والدہ کی گودیس ابھی عمر تین دن کی بھی نہیں تھی کہ کہا:

إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ الَّذِي الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبَيًّا .

ب شک میں الله کا بنده موں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نی

آپ غور فرمائیں کہ ' جَعَلَنِیْ ''ماضی کاصیغہ ہے یعنی الله تعالی نے مجھے نوت عطا فرما دی ہے نیزمیں فرمایا کہ جب جالیس سال پورے ہوجا کیں گے تو مجھے نبوت عطافر مائی جائے گی۔

دوسری دلیل

عالم ارواح میں پروردگا یعالم نے تمام روحوں کوجع فرما کرفر مایا: 'آکسٹ بر بسر الله من الما مين تمهار ارب نبيس جول ممّام روحول في بيك زبان اقرار كيا اوركها: ''بہلنی'' کیونہیں تو ہمارا خالق وما لک ہے'اس اقرار کے بعدا یک اور وعدہ لیا گیا' اس اجلاس میں صرف انبیاء اور رسل علیہم السلام تنے ان سے جواقر ارلیا گیا وہ قر آ ن

كريم كى زبانى سنة ارشاد بارى تعالى ب: وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبيِّيْنَ .

اور جب کیااللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یکا وعدہ۔

یہاں الله تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کوبھی نبی کہاہے معلوم ہوا کہ ضلقت روح

کے ساتھ ہی نبوت ٹابت ہوجاتی ہے۔

لَمَا النَّيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَّحِكُمَةٍ . میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں۔

ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمُ

پھرآ جائے تمہارے یاس بڑی عظمت والارسول تمہاری تصدیق کرتا ہوتو

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ .

) ( III ) (

قَالَ ءَ اَقُرَرُتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِى .

کیاتم نے اقرار کرلیائے۔

قَالُوُا

سب بولے وری

اَ**قُ**رَدُنَا

ہم نے اقرار کرلیا

معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بھی ہمارے حضور علیدالسلام کے امتی ہیں آپ ہی

الانبیاء بین انبیاء اورسل نے آپ کی سرداری کا قرار کرلیا تو پروردگار عالم نے فرمایا:

ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ

وَٱنَّا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ .

اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔

سبحان الله! کیا شان ہے ہمارے حضور پُرٹور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نبیوں سے دعدہ لے رہاہے اورخود فرما تاہے کہ میں بھی گواہ ہوں'

بات يبال ،ى ختم نېيى ، وجاتى اپنى ربوبىت كا قرار كرايا توصرف يمي كها:

آلَسْتُ بِرَبِّكُمْ .

روحوں نے کہا: 'بلی ''بات ختم ہوگی مگر جب اپنے حبیب صلی الله علیه وآلہ وسلم کا وقت آتا ہے تو تاکیدیں ہیں کہ ختم ہونے میں آتی ہی نہیں جب تمام انبیاء ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

فَمَنۡ تَوَلّٰى بَعۡدَ ذٰلِكَ فَأُولَٰٓكِ هُمُ الۡفٰسِقُونِ ـ

یں جوا قرار کے بعد پھر جائے وہی لوگ تھم سے مٹنے والے ہیں۔

ىيىلى محفل مىلاد

اے میری اسلامی بہنوا ہیں ہمخفل تھی جوحضورعلیہ السلام کے ذکر کیلئے قائم کی گئی تھی منعقد کرنے والا خالق کا نئات ہے معلوم ہوا کہ حضور کی آ مدے سلسلے میں محفل قائم كرناسنتِ الهبيهے اورجس جلسه ميں حضور عليه الصلوٰ ة والسلام كي آمد كا ذكر ہووہ جلسهُ میلا دکہلاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا میلا دیڑھا' ميلا ديڙ ھناسنتِ الٰہي ميلا دسنناسنتِ انبياءورسل عليهم السلام ہے۔

## دليل قرآني

الله تعالی نے فرمایا:

وَمَا اَرْسَلْنَـٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَّمِيْنَ .

اے محبوب! دوسرے انبیاء کو میں نے رحمتیں دے کر بھیجا ہے اور آپ کوسرا پا رحت بنا کر بھیجا ہے' یونہی باتی انبیاء مجزات لے کرآئے اور ہمارے حضور علیہ السلام کو معجزه بنا كربهيجا كياب ارشاد موتاب:

قَدُ جَآءَ كُمُ بُرُهَانٌ مِّنُ رَّبَّكُمُ .

سيّد عالم صلى الله عليه وآليه وسلم تمام عالم كيليح رحمت بين الله تعالى تمام كائنات كا

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ .

وه رب العالمين باور جوقر آن لے كرتشريف لائے بيں وہ 'لِسلْع لَم مِينُ

نذيرًا''۔

الله تعالى نورے الله و نور السّماويت و الآرض "ينور بمعنى منوراسم فاعل روش كرنے والا ہے اوراس كے حبيب صلى الله عليه و آلكور في الله على نور بين و قله بحقة كُم مِن ور بين و قله بحقة كُم مِن و الله و نور بين مناور كرا بين مين الله و نور بين اله و نور بين الله و نور بين الله و نور بين الله و نور بين الله و ن

امام قسطلانی کی تصریح.

امام قسطانی شارت سیح بخاری اپئی کتاب مواہب اللد نیہ میں فرماتے ہیں:
ترجمہ: آپ کی ولا دت مبارک کے پاک مہینے میں تمام اہل اسلام بمیشہ محقل میلا ومناتے ہیں اور دعوت میلا ومناتے ہیں اور اختہار مرور وفرحت کرتے ہیے آرہے ہیں اور اظہار مرور وفرحت کرتے ہیے آرہے ہیں اور اظہار مرور وفرحت کرتے ہیے آرہے ہیں اور اس نیک کام طعام کرتے آرہے ہیں اور اظہار مرور وفرحت کرتے ہیے آرہے کا میلاد پڑھنے کا خاص اہتمام میں حتی الوسع زیادہ کوشش کرتے آئے ہیں اور آپ کا میلاد پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے رہے ہیں، جن کی برگوں سے ان پر اللہ تعالی کا فصل عظیم ظاہر ہوتار ہا ہواور ولا دت باسعادت کے ایام میں مخفل میلا ومنانے کے خواص میں سے بیام مجرب ہے کہ اس سال میں امن امان رہتا ہے اور ہر مقصود اور مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشجری ہوتی ہے اللہ تعالی ان شخص پر جمتیں فرمائے کہ جس نے ماو ولا دت کی را توں کوعید بنالیا تا کہ بیاحید تحقید مصیب ہی ہوجائے اس شخص پر کر شخص کے دل میں مرض کوعید بنالیا تا کہ بیاحید تحقید میں مصافی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا وت باسعادت کی ہو دری ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا وت باسعادت کی ہو دری کے سے اور بیاری کی کمزوری ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا وت باسعادت کی

خوشی میں محافل میلا و کا انعقاد ہمیشہ سے علائے سلف کا طریقہ چلا آرہا ہے۔

### آ مدے پہلے اور بعد

اے میری اسلامی بہنو! ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ دآ لبروسلم سے پہلے اس جہان کا منظر ہی عجیب تھا' ہر طرف تاریکی کا دور دورہ تھا' شراب نوشی' قمار بازی' زنا' حرام کاری لوگوں کی عادتِ ثانیہ بن چکی تھی' ان کی عیاشیوں کا باب بڑا طویل ہے' معصوم ، بچیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا کام تھا' ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اپنی چھوٹی معصوم بِکی کو کئوئیں پر لے گیاوہ میرے ساتھ پیاری پیاری باتیں كرتى جارى تقى جب كؤئيں پر پنچے تو ميں نے اس كو كؤئيں ميں اسے دھكا دے ديا اس ن كرتے موئ مجھے لكارا: 'يَسا اَبَسَاهُ أَوْرِ كُنِيْ "اسبابا بجھے پكڑ لے! اور میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا سیس کر حضور علیہ السلام کی مبارک آ تکھوں میں آنسوآ گئے کھروہی عرب جو خصائل وعادات کے لحاظ سے ار ذل الخلائق تھے دنیا کے افضل ترین انسان بن گئے۔

جس طرف چشم محر کے اشارے ہوگئے جینے ذر سے سامنے آئے ستارے ہوگئے الحمدللد البلغي قرآن وسنت كى عالمكيرسياى تحريك دعوت اسلامى كے مبكے مبكے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ دارسنتوں بھرے اجٹماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے عاشقانِ رسول صلی اللہ عليدوآ لهوسلم كيدنى قافلي بحى ستنول كى تربيت كيليز قرية ريثر بيشهر شهر ملك بملك سفر كرتے رہتے ہيں آپ بھى اپنے گھر كے مردول كومدنى قافلوں ميں سفر برآ مادہ يجيح اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج و یحیئر۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافرین گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

ميلا ومصطفى مناينيونكم

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات برعمل کرتی ہیں' آپ بھی 63 مدنی انعامات کا رسالہ حاصل سیجئے اور ووزاندائے پُر کرنے کامعمول

بنایئے اور ہرمدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندرا پنی حلقہ ذمتہ دار اسلامی بہن کو

جمع كرواد يجيئ \_ان شاءالله عز وجل اس كى بركت سے يابندسنت بننے گنا ہوں سے

نفرت كرنے اورايمان كى حفاظت كيليے كڑھنے كاذبن بے گا۔

ہراسلامی بہن اپنامیر مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ان شاءاللہ عزوجل!

ا بی اصلاح کیلئے مدنی انعامات رعمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی

كوشش كيلي كمر كرمردول كومدنى قافلول مين سفر كروانا ب\_ان شاء الله عز وجل!

الله تعالى جم سب كودين اسلامى كى سربلندى كيليح نيكى كى دعوت عام كرنے كى تو فیق عطا فرمائے' اللہ تعالیٰ دعوت علامی کو دن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطا

فر مائے۔

امِيْنَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِلَّهِ وَأَصْحَبِهِ ٱجْمَعِيْنَ .



# سيرت حضورغو شياعظم رضى اللدعنه

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أمَّا بَعْدُ!فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَلَى اللَّكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله میشی میشی اسلامی بهنو!

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ

امیرِ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشا دفر ماتے ہیں: نگاہیں پنجی کئے تو جہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت بنائیے کہ باتیں کرتے ہوئے کچھ ورد راجھے ہوئے لا پرواہی کے ساتھ اُدھراُدھر دیکھتے ہوئے زمین پرانگل کے ساتھ کھیلتے ہوئے ' لباس یا بالوں کوسہلاتے ہوئے ٹیک لگا کر ہفتے ہوئے یا اُدھورا بیان چھوڑ کر لیلے

جانے سے اِس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔

﴿ فضیلت دوردیاک ﴾

سركاديد ينه شلطان باقرينه فيض تنجديه صاحبٍ معظر ومعتبر بسينصلي الله عليه وآله وسلم پردرودوسلام پڑھنے کے بہ ارفضائل ہیں۔آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: جومسلمان مجھ پر روزانہ پچاس 50 بار دُرودِ پاک پڑھے' بروزِ قیامت

میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ (القولِ البدلع ص١٣٦)

اوہدی ذات تے ہرویلے پھل چڑھدے ڈرودال دے

جرچا میرے سوہنے دا پیا شام و سحر ہووے

ا ہے میری اسلامی بہنو اُحضورغوث اعظم کا اسم شریف:عبدالقا در رضی اللہ عنہ كنيت:ابومحمر رضي الله غنه

القاب: محى الدين محبوب سبحاني غوث الثقلين غوث الاعظم وغيره

ولادت باسعادت: • ۴۷ ها وقصبه جیلان نز د بغداد ثریف

سنِ انقال: ۲۱۱ ۵ هٔ ایک شاعر نے عربی کے شعر میں آپ کی کمل عمر من ولا دت اورسنِ انقال ظاہر کیا ہے۔

حسب ونسب!

ميري اسلامي بهنو! آپ والد ماجد كي نسبت سي حنى بين سيّد كي الدين الوجمد عبدالقا دربن سيدا بوصالح موي جنكى دوست بن سيّد عبدالله بن سيّد يجي ابن سيّد داؤ د بن سيّد موك ثاني بن جواد بن امام سيدعلى رضابن امام موى كاظم بن امام جعفر صادق بن امام زين العابدين بن امام ابوعبدالله حسين بن امير المؤمنين على الرتضي رضي الله

خاندان

والده محرّ مه پهوچهی جان بهائی اور صاحبر ادگان سب اولمیاء الرحمان تھے اور صاحب كرامات ظاہرہ وباہرہ اور مالك مقامات عكياتے!اى وجه سے لوگ آپ كے خاندان كواشراف كاخاندان كهتيم بين!

سيّد و عالى نسب در اولياء است! نور چيثم مصطفىٰ و مرتضى است!

شب ولادت بثارات اورمشابدات!

میری بیاری اسلامی بہنو! محبوبِ سجانی شیخ عبدالقادر جبیانی رضی الله عند کے والد ما جدحفرت ابوصالح سيدموي جنكي دوست رضى الله عندنے حضورغوث وعظم رضى

الله عنه کی شب ولادت مشاہدہ فرمایا که سرورِ کا ئنات 'مفخر موجودات' منبع کمالات' باعث تخليق كائنات احد مجتبى محمر مصطفىٰ عليه افضل الصلوة والتسليمات بمعه صحابه كرام

ائمۃ الہدیٰ اوراولیاءعظام علیہم الرضوان ان کے گھر جلوہ افروز ہیں اور فر مار ہے ہیں: اے ابوصالح! اللہ تعالیٰ نے تم کواپیا صاحبز ادہ عطا فر مایا ہے جو ولی ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ میرااوراللہ تعالیٰ کامحبوب ہےاورعنقریب اس کی اولیاءاللہ میں وہ شان ہوگی جوانبیاءاور مرسلین میں میری شان ہے!

غوثِ اعظم ﴿ درميانِ اولياء ﴿ حِولِ مَحْدِ مَنْ يَقِيمُ درميانِ انبياء حضرت ابوصالح موئ جنكى دوست رضى الله عنه كوخواب مين شهنشا وعرب وعجم سرکارِ دو عالم محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیهم الصلوٰ ۃ والسلام نے یہ بشارت دی اور تمام اولیاء اللہ تمہارے صاحبز اوے فر ما نبر دار ہوں گے

اوران کی گردنوں پران کا قدم مبارک ہوگا۔ جس کی منبر بنیں گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہلاکھول سلام جس رات حضورغوث الثقلين رضي الله عنه كي ولادت ہوئي' اس رات جيلا ن شریف کی جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہوا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے لڑ کا ہی عطا فرمایا اوروه ہرنومولودلڑ کا اللہ کا ولی بنا۔

غوث أعظم امام التقاء والبقاء مجلوهُ شانِ قدرت بيه لا كھوں سلام آپ کے شاند مبارک کے درمیان سرکار دو عالم شہنشاہ عرب وعجم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا'آپ کی ولادت مبارک ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا'سحری سے لے کر افطاری تک آپ والدہ

محترمه كادوده نه پيتے تھے۔

غوثِ اعظم مُتقَى ہر آن میں چھوڑاماں کا دودھ بھی رمضان میں

( تفريح الخاطرات عبدالقادرالاربل ص١٢\_١٣ مطبوعهم)

سیدناغوث الثقلین شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه کی والده ماجده فرماتی ہیں که جب میرافرزندِ ارجمندعبدالقادر پیداہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا

تھا' موہم اَبرآ لود ہونے کی وجہ ہے لوگوں کورمضان شریف کا چاند دکھائی نہ دیا' اس کئے لوگوں نے میں سریاس آئے کہ میں عام ماہیں میں نیسے متعلق میں سریاس

لئے لوگوں نے میرے پاس آ کرسیدنا عبدالقادر جیلانی کے متعلق دریافت کیا کہ انہوں نے دودھ پیاہے کنہیں؟ تو میں نے اُن کو بتایا کہ میرے فرزندنے آج دودھ

نہیں پیا'بعدازیں تحقیقات کرنے پرام حقیقت کا انکشاف ہو گیا کہ اُس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی بینی اُس دن روز ہ تھا' ہمارے شہر میں اس وقت مشہور ہو گیا کہ

ی چین ہاری کی گیا کی دن روزہ تھا ہمارے سہر میں اس وقت مشہور ہو کیا کہ سیّدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہواہے جورمضان شریف میں دن کودود ہونیں پیتا۔

سفية الاولياء ص ١٦٠)

پیدائش سے پہلے ولایت کی شہرت

امام حسن عسكري رضي اللدعنه

امام ہمام نوثِ سیدنا حسن عسکری رضی الله عندنے اپنا سجادہ (معلد ) حفرت

غو ف اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچانے کیلئے اپنے ایک مرید کو دیا اور وصیت فرمائی کہ اس کو بہت تھا ظت سے رکھنا اور اپنے مرئے کے وقت کسی معتمد اور معتبر خض کو دے دینا اور اس کو وصیت کرنا کہ وہ بھی مرتے وقت کسی دوسر مے خض کو دے دینا اور اس کو وصیت کرنا کہ وہ بھی مرتے وقت کسی دوسر مے خض کو دے دینا ای طرح یا نجو میں صدی کے درمیان تک بیسلسلہ چلتا رہا حتی کہ غو شے اعظم جن کا نام مبارک شیخ عبد القادر الحسنی الجیلانی ہوگا نظاہر ہوں گے بیان کی امانت ہے ان کو پہنچانا اور میر اسلام کہنا۔

حضرت جنید بغدادی رضی الله عندار شاد فرماتے ہیں کہ جھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ پانچو یں صدی کے وسط میں سیدالرسلین علیہ الصلاق والسلام کی اولا واطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی اللہ ین اور اسم مبارک سیدعبدالقا در ہے اور وہ غو نے اعظم ہوگا اور گیلان میں پیدائش ہوگی! ان کو خاتم کنہیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا واطہار میں سے آئمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ اوّلین و آخرین کے ہرولی اور ولیہ کی گرون پہمراقدم ہے کہنے کا تھم ہوگا۔

( تفریح الخاطرص ۲۹\_۲۷)

ا يني ولايت كالحچوثي عمر ميں علم مونا!

حضور پُرنورسيد ناغوث اعظم رضى الله عند كى في بوچها: "حَتْنى عَلِهُ مُتَ انَّكَ وَلِيُّ اللهِ تَعَالَى! "آپ كوكب معلوم بي كرآ پ الله تعالى كولى بين؟ توآب في ارشاد فرمايا:

أَنَ الْمِنَ عَشَر سِنِيْنَ فِي بَلَدِنَا اخْرُجُ مِنْ دَارِنَا وَاَذْهَبُ إِلَى الْمُكْتَبَ نَارِى الْمَالِآمُكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ تَمْشِى حَوْلِى فَإِذَا وَضَلْتُ الْمَاكِثَةَ يَقُولُونَ اِفْسَحُوا لِوَسَلَّمُ الْمَلاَثِكَةَ يَقُولُونَ اِفْسَحُوا لِوَلِي اللهِ حَتَّى يَجُلِسُ!

میں بارہ برس کا تھا کہ اپنے شہر کے مدرسہ میں پڑھنے کیلئے جایا کرتا تھا تو میں اپنے اردگر دفرشتوں کو چلتے دیکھتا تھا اور جب مدرسہ میں بیٹھتا تو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنتا کہ ہٹ جاؤ! اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے

( بجة الاسرارس ٢١ ـ قلاكل الجواهر ٩٠ ـ اخبار الاخيار قارى ١٣ ـ مفينة الاولياء ٢٣ ـ تخذ قاوريه ) حضورغو شو اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صفری کے عالم میں

مدرسه کو جایا کرتا تھاتو روزانہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے مدرسہ لے جاتا'خودُ بھی میرے پاس بیٹھتا' میں اس کومطلقانہ بہجا نتا تھا، کہ پیفرشتہ ہے ا یک روز میں نے اس سے بوچھا: آپ کون ہیں؟ تواس نے جواب دیا: میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدرسہ میں آپ

### کے ساتھور ہا کروں۔(قلائدالجوابرص ١٣٦٩١٥) آپ کاعلمی مقام

ميرى پياري اسلامي بهنو! امام رباني شخ عبدالوماب الشعراني شخ المحد ثين عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یجی حلی علیم الرحمة تحریر فرماتے ہیں کہ غوث الاغياث رضى الله عنه "يَتَكَلَّمُ فِي ثَلَاقَةَ عَشَرَ عِلْمًا "" تيره علمول ميل تقرير ارشاد فرمایا کرتے <u>تھے</u>

(طبقات الكبري ج اص ١٢٤ مطبوعه مصر - قلائد الجوابرص ٣٨)

پیش او نمله فصیحانِ عرب عجمی شدند کم بسے نازگی ولطف وفصاحت وارد علامہ شعرانی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تغییر ٔ حدیث نقداور کلام کے علم پڑھتے تھے دو پہرسے پہلے اور بعد دونوں وفت تغییر ٔ عدیث کلام فقہ ٔ اصول اور نحولوگوں کو پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد (IMM

قر اُتوں کے ساتھ قر آن پاک پڑھاتے تھے۔

(طبقات الكبري ج اص ١٣٧ ـ قلائد الجوابرص ٣٨ مطبوعه معر)

رت حضورغوث اعظم رضي اللدء

اىك آيت كى تف

میری قابل قدر بہنو! شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہالرحمۃ آپ کےعلمی کمالات مے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی پھر دوسرے اس کے بعد تیسرے معنی یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے گیارہ معانی بیان فرمائے بعدازیں دیگر وجوہات بیان فرمائيں جن كى تعداد چاليس تقى اور ہروجہ كى تائيد ميں دلائل قاطعہ بيان فرمائ مرمعنى کے ساتھ سند بیان فرمائی' آپ کے علمی ولائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب موتے \_ (اخبارالاخیارفاری ۱۷\_ اے اللائد الجوابرص ۲۸)

#### فتأوى مباركه

میری اسلامی بہنو! حضور پُرنورسیدناغوث یاک رضی اللّٰدعنہ کے صاحبزادہ سیّدی عبدالوناب علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ آپ نے ۵۲۸ھ تا ۵۱۱ھ تینتیس سال ورس وتدرلیس اور فمآوی نولی کے فرائض سرانجام دیے۔ (اخبارالا خیارص۱۵۔ قلائد الجواہر ص۱۸)علاء عراق اور گردونواح کےعلاء اور دنیا کے گوشے گوشے ہے آپ کے پاس فتوے آئے' آنخضرت بےسبق مطالعہ وْنظر جواب برصواب ثبت' قزودی ہیجکس را از مُداق علماء و بحارعظما و جمال خلاف تكلم درال ضعور نبود ے ُ یعنی آپ بغیر مطالعہ تفکر اورغور دخوض کے جواب باصواب دیتے' ماذ ق علماءاور بہت بڑے فضلاء میں ہے کسی کوبھی آپ کے فتوے کے خلاف کلام کرنے کی بھی جراً تنہیں ہوئی۔

#### Marfat.com

(اخبارالاخبارةاري ص ١٤ مطبوعه ديو بند يتحفه قادريه ٢٨)

علامہ شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں: علماءعراق کے سامنے آپ کے فآويٰ پيش ہوتے تو ان کوآپ کی علمی قابلیت پر سخت تعجب ہوتا تھا اور وہ یہ لکار اُٹھتے تھے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان کوالی علمی نعمت سے نواز اہے۔

(طبقات الكبرى عربى جاص ١٢٧ مطبوعه مفر)

ایک عجیب مسئله

بلادِعجم میں ہے آپ کے پاس ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے تین طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہوگا تو لوگول میں ہے کوئی شخص بھی عبادت نہ کرتا ہوگا' اگر وہ ایسانہ کر سکے تو اس کی بیوی کو تین طلاقیس ہو جا کیل گی تو اس صورت میں اسے کون می عبادت کرنی حیا ہے؟ علماءعراقین اس سوال سے حیران اور سششدررہ گئے اوراس کا جواب نیدے سكنے كا اعتراف كرنے لگے اور اس شكله كوحضورغوث اعظم رضي الله عنه كي خدمت اقدس میں انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے فوراً اس کا جواب ارشاد فر مایا کہ وہ مخض مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اینے لئے خالی کرائے اور تنہا سات مرتبہ طواف کر کے اپنی قتم کو بورا کرے بس اس شافعی جواب نے علاء عراق کونہایت ہی تعجب ہوا کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔

( طبقات الكبرى ج اص ١٦٤ ـ ا خبار الاخيار قارى ص ١٤ ـ فلا يَد الجوابرص ٣٨ ـ تحذ قا درييص ٨٧ )

تحبلس وعظ مين هجوم

میری پیشی اسلامی بہنوا شخ عبداللہ الجبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدناغوثِ اعظم رضی الله عنه نے بتایا کہ ابتداء میں میرے پاس دویا تین آ دمی بیٹھا كرتے تھے كھر جب شہرت ہو كى تو مير ب ياس خلقت كا جوم آنے لگا اس وقت ميں بغدا دشریف کے مُلّہ حلبہ کی عیدگاہ میں بیٹھا کرتا تھا'لوگ رات کومشعلیں اور لالٹینیں اللاعنه سيرت حضورغوث واعظم رضي الله عنه

لے کر آتے' پھرا تنا اجماع ہونے لگا کہ بیٹیدگاہ بھی لوگوں کیلئے نا کافی ہوگئ اس وجہ ہے باہر بنری عیدگاہ میں منبر رکھا گیا' لوگ دور دراز سے کثیر التعداد میں گھوڑوں' خچروں' گدھوں اور اونٹوں پرسوار ہو کر آتے' تقریباً ستر ہزار کا اجماع ہوتا تھا۔

(بهجة الاسرارص٩٢\_قلائدالجوابرص٢١\_١٣\_سفية الادلياء ص٩٢ \_تحفة قادرييص٨٣)

حضرت کےصاحبز ادہ والاشان سیدعبدالو ہاب رضی اللہ عنہ کا ارشادِ گرا می ہے كه آپ كى مبارك مجلس ميں علماء فقهاء اور مشائخ وغير جم بكثرت تعداد حاضر ہوتے تھے اور آپ کی مجلس میں فاضل علماء جن کی تعداد جا رسوتھی قلم اور دوات لے کرحاضر

(قلائدالجوابرص ١٨- بجة الامرارص ٩٥ - اخبار الاخيارص ١٨)

### یا یج ہزار یہوداورنصاریٰ کااسلام قبول کرنا

میری عزیز بہنو!محبوبِ سِجانی و قطب ربانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں: بے شک میرے ہاتھ پریانچ ہزار ہےزائد بہوداورنصاریٰ نے اسلام قبول کیا اورایک لا كھ سے زیادہ ڈاكوؤں' قزاقوں' فساق' فجار' مفسداور بدعتی لوگوں نے تو ہہ کی۔ (قلائدالجوابرص ١٩\_اخبارالاخيار فارى ص ١٩)

ساٹھ ڈاکوؤں کا تائب ہونا

میری محترم اسلامی بہنو!حضور شاہِ جیلان رضی اللّٰدعنہ فرماتے ہیں کہ جب علم دین حاصل کرنے کی غرض سے جیلان سے بغدادشریف کو قافلہ کے ہمراہ روانہ ہوا تو جب ہمدان ہے آ گے کینچے تو ساٹھ راہزن قافلے پرٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا' سمى نے مجھ سے تعرض ند كيا' ايك ڈاكوميرے ياس آكر يو چھنے لگا: اوہ لڑ كے! تمہارے یاں بھی کچھ ہے؟

غوث اعظم رضى الله عنه جواب ديية موئے: ہاں!

فرمائی ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔

ڈ اکوؤں کا سردار (رو کر کہنے لگا): یہ بچہ اپنی مال سے کئے ہوئے وعدہ ّے منحرف نہیں ہوااور میں نے ساری عمراپنے رب تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدہ کے خلاف گز اردی' اُسی وفت وہ ان ساٹھ ڈاکوؤں سمیت آپ کے دستِ حق پرست پر تائب

سيرت حضورغوث إعظم رضى اللدعنه

موااور قافله كالوثا موامال واليس كرديا\_

کلام ولی میں یہ تاثیر دیکھی! بدلتی ہزاروں کی نقدیر دیکھی ( قلا كدالجوابرص ٩ فيخات الأمص٣٥٣ \_ زنية الخاطر الفاترص٣٣ \_مفية الاولياء ص٩٣ \_ بجة الاسرارص ٨٤ )

حاليس سال عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز پڑھنا

ابوالفتح مروى عليه الرحمة بيان كرت بي كديس سركارغوث اعظم رضى الله عنه كى خدمتِ اقدس میں جالیس سال تک رہااوراس مدت میں میں نے آپ کو ہمیشہ عشاء کے وضویے مبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

(بجة الامرار ص٥٩-قلائد الجوابر ص٤٦-اخبار الاخيار ص١٤-جامع كرابات الاولياء ح ٢٥ ا ٢٠٠١- فني ت الأنس طبقات الكبري ح اص ١٢٨ محفل نامه كبيار بهوين شريف ص ٣٩)

### ایک رات میں قرآن پاک ختم فرمانا

حضرت غوشِ الثقلين رضى الله عنه بندره سال رات بجرمين ايك قر آن پاك ختم كرت رب- (اخبارالاخيار فارى ص ١٤ شخ عبدالحق الدبلوي - جامع كرايات الاولياء ج ٢٥ ٣٠ ٢٠ يحفه قادريص ١٠٠ خزيمة الاصفياءج اص ٩٨)

ی ایوعبدالله نجارے مروی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بری بری شنتیاں برداشت کیں اگروہ کسی پہاڑ پرگز رتیں تووہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔

(قلائدالجوامرص•الطبقات الكبري جاص١٢١)

# قَلَمِيُ هَاذِهِ عَلَى رَقَبَةٍ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ

ميرى محترم اسلامي بهنوا حافظ الوالفرعبدالمغيث بن حرب البغد ادى عليه الرحمة سے مردی ہے کہ ہم لوگ حضرت فوٹ ِ اعظم رضی اللہ عنہ کی اس مبارک مجلس میں حاضر يَ حُجْ مِن آ پ نِ ' فَ لَمِي هٰذِهٖ عَلَى رَقَبَةٍ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ ' ' فرمايا هَا ' يَجِلَ مخلِّه على جهال آپ كامهمان خاندها منعقدتهي اس مقدس مجلس ميں جليل المرتبت

پچپاں مشائخ عظام موجود تھے عراق کے عموماً تمام مشائخ موجودہ کے اسماءگرا می درج ذیل میں' ان کے شاگردیشؓ داؤد (جو مکہ میں مبخگانہ نماز ادا فرماتے تھے)' شخ ابوعبداللہ محمہ اور ان کے علاوہ دیگر مشائخ موجود تھے اور آپ ان سب حضرات کے سامنے وعظ فرمار بے تھے كماً ك وقت آپ في فقك مِي هذه على رَفَبَةٍ كُلّ وَكِيّ اللله "الينى مير اليقدم برايك ولى الله كى كردن يرب فرمايا مين كرحصرت يفيح على بن الہیتی علیہ الرحمة أعظے اور منبر شریف کے پاس جا کرآپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر ر کھ لیا'بعدازیں تمام حاضرین نے آگے بڑھ کراپنی گردنیں جھکادیں۔

( جَهَة الاسرار ص ١٤ ـ فلا كمرا لجوا هرص ٣٣ ـ زبية الخاطر الفاتر ص ٣٥ ـ مفية الاولياء ص ٢٥ تفخات الإنس فارى م ٣٥٠) واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا ۔ اوٹیےاد نیجوں کےسروں نے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیا، تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ تکھیں وہ ہے تلوا تیرا

آ پ کی کرامات <sup>•</sup>

آپ کی بے شار کرامات ہیں:

كبوترى اورقمري

حضرت ابوالحن على الازرجي رحمة الله عليه بيمار ہوئے اور ان کی عميادت کيليے حضرت غوث الكونين شہنشاه بغداد فدس سزه العزيز تشريف لے گئے أب نيان کے گھر ایک کبوتری اور قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا' ابوالحن نے عرض کیا: حضور والا! بیہ كوترى چيد ماه سے انڈے نہيں ديق اور بيقرى نوماه سے نہيں بولتى؛ تو حضرت نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا: اپنے مالک کوفائدہ پینچاؤ 'اور قمری کوفر مایا: اپنے خالق کی تنبیج بیان کرونو قمری نے ای دن ہے بولنا شروع کر دیا جس کومن کراہل بغداد محظوظ ہوتے اور کبوتری عمر مجرانڈے دیتی رہی۔

( بَهِةِ الامراد ص ٩٩ \_ قَلَا مُدالْجُوا برص ٣٣ \_ نزمة الخاطر الفاتر ص ٦٥ \_ تخفيرة ادرييص ٦٩ )

#### رزق میں برکت

حصرت کے رکابدارابوالعہاس احمد بن مجمد القرشی البغد ادی رحمة اللہ الباری سے مردی ہے کہ ایک و فعہ حضرت نے قط سالی میں مجمد حس بارہ سرگندم عنایت فر مائی اور ارشاد فر مایا کہ اسے ایسے برتن میں بند رکھنا جس کے دو منہ بوں (پڑولی) 'جب ضرورت پڑے تو ایک منہ کھول کر حسب ضرورت نکال لیا کرنا اور تو انا بالکل نہیں' نیز اس برتن میں جھا تک کر گیبوں کی مقدار کو ند کھنا' چنا نچہ ہم اُس گندم کو پانچ سال تک کھاتے رہے ایک دفعہ میری بیوی نے اس پڑولی کا منہ کھول کر دیکھا کہ اس میں کتنی برکت ہے تو معلوم ہوا کہ جتنی گندم ڈالی تھی اُتی مقدار میں ہی موجود ہے' بھر یہ گندم سات دنوں میں ختم ہوگئے میں نے اس واقعہ کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تو آپ سات دنوں میں ختم ہوگئے میں نے اس واقعہ کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تو آپ ان میں سے مرتے دم تک کھاتے رہے ۔ (قائم الجوابرس ۱۳۰۰)

# بانی پر حکومت ٔ دریائے دجلہ میں طغیانی

میری پیاری اسلامی بہنو! ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زور دارسیاا ب آگیا، دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراسال اور پریشان ہوگئے اور حضرت غوث الشقلین رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوکر 'یکستہ بغیشو ن بید ''آپ سے استفاخہ کرنے گئے اور مد د طلب کرنے گئے مصرت نے اپنا عصاء مبارک کی اور دریا کی طرف چل بڑے اور دریا کے کنارہ پر پہنچ کرآپ نے عصاء مبارک کو دریا کی اصلی حد طرف چل بڑے اور دریا کو نرمایا کہ بس بہیں تک آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اس وقت یانی کم ہونا شروع ہوگیا اور دریا کی اصلی کے ہونا شروع ہوگیا اور دریا کو برمایا کہ بس بہیں تک آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اس وقت یانی کم ہونا شروع ہوگیا اور آپ کے عصاء مبارک تک آگیا۔

( بهجة الاسرادص 24 مطر٢٢ ٢٥٠١ \_ قلائد الجوابرص ٢٦ )

يانى پر چلنا

حضرت مہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبداہل بغداد کی نظرے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کافی عرصہ غائب رہے' ہم لوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو د جلہ کی جانب جاتے دیکھا تھا'جباُن کو تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ پر پہنچنو ہم نے دیکھا کہآپ پانی پر چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں' بکٹرت تعداد مجھلیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرسلام عرض کرتی ہیں اورہم نے مچھلیوں کو آپ کا دست مبارک چومتے دیکھا' اُس وقت نما نے ظہر کا وقت ہو گیا'انی اثناء میں ہمیں ایک سبزرنگ کا سونے اور چاندی سے مرصع مضلہ دکھائی ویا جو تختِ سلیمانی کی طرح ہوا میں دریائے دجلہ کے اوپر معلق تھا' اُس مصلہ کے اوپر دو سطرين في أيك طرين 'ألا إنَّ أَوْلِيَثْآءَ النَّسِهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَسحُوزَ نُووْنَ "اوردومرى مطر رِ اسْلَامٌ عَسلَيْتُ هُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ آِنَّ حَمِيدٌ مَّـجِيْـدٌ '' لکھا ہوا تھا'جب وہ مصلہ بچھ گیا تو بہت ہے لوگ آئے اور مصلہ کے برابر کھڑے ہو گئے'ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت عیاں تھی' سب لوگ خاموش اور مرتگول تھے جیسا کہ ان کی فقدرت گویا کی ہی نہیں ان کی آئھوں ہے آنسو بھی جاری تھے ان حضرات کے آ گے ایک پر وقارا ورعظیم المرتب شخصیت تھی 'تکبیر کھی كئ اوران سب حضرات كي امامت حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني قدس سره النوراني رضی اللّٰدعنہ نے کرائی۔

(قلائدالجوابرس التفرح الخاطرص ٢٦-٢٦ مطبوعهم

میری اسلامی بہنو! امام الو ہابیہ والدیابند مولوی اساعیل و ملوی قتیل کھتے ہیں کہ ان مراسب عالیہ اور مناصب رفعیہ کے صاحبان (اولیاء الرحمٰن) عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کے مطلق تا ذون و مجاز ہوتے ہیں اور ان بزرگوں کو حق

سيرت حضورغوث إعظم رضي اللدعنه

پنچا ہے کہ تمام کلیات اپن طرف نبت کریں مثلاً ان کو جائز ہے کہ کہیں عرش ہے فرش تک ہماری سلطنت ہے اس کلام کامعنی بیہے کہ عرش سے فرش تک ہمارے مولا کی سلطنت ہے۔(صرافِ متقبم فاری ص ۱۰ اسطر ۲ تا ۵ مطبوعه دیلی)

#### حاضروناظر

ستر گھروں میں افطاری

میری اسلامی بہنو! ایک دن رمضان شریف میں ستر آ دمیوں نے فر دأ فر دأ آپ کواینے گھر میں برکت کی خاطر روزہ افطار کرنے کی دعوت دی آپ نے ہرایک کی دعوت قبول کر لی مردعوت دینے والے کو کسی دوسرے کے بھی مدعو کرنے کا قطعاً علم نہ تھا'آپ نے ایک ہی وقت میں ہرایک کے گھران کے ہمراہ روزہ افطار کیا' نیز آپ نے اپنے آستانہ عالیہ پر بھی اُس روز روزہ افطار فرمایا صبح ہر مدعو کرنے والے نے آپ کی اپنے گھرتشریف آوری اور افطاری کی سعادت حاصل کرنے کا تذکرہ کیا تو پیہ خبر بغداوشریف میں خوب پھیلی آپ کے خدام میں سے ایک خادم کے دل میں خیال آیا که حضرت اپ آستانہ عالیہ ہے باہم بھی تشریف نہیں لے گئے تو بیلوگ آپ کے بیک وقت تشریف آوری اور کھانا تناول فرمانے کا تذکرہ کیے کرتے ہیں تو اُس نے حضرت کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوکر واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا: وہ لوگ ایئے

قول میں سیچے ہیں میں نے ان میں سے ہرایک کی دعوت قبول کی اور بیک وقت ہر آ دی کے گھر جا کر کھانا کھایا۔ کاریا کال را قیان از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شبر و شبیر

( تفريح الخاطرص ٣٨ 'سطر١٦٣ تا١٥ 'مطبوعه مصر )

### . مُر دول کوزنده کرنا

مرغی کوزنده کرنا

میری اسلامی بهنو! شخ تحدین قائدالا دانی اورشخ ابوعبدالله علیمالرحمة سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حفزت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک عورت اپنے لڑ کے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میں نے دیکھاہے کہ میرے اس لڑ کے کوآپ ہے بہت زیادہ محبت اور ألفت ہے لہذا میں اسے اپناحق معاف كر كے بوجہ اللّٰدآ ب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں' آپ نے لڑ کے کو قبول فرمایا اور اُس کو سلوک اورمجاہدہ کی منزلیس طے کرانی شروع فرمادین' چنانچہ ایک روز وہ عورت حاضرِ خدمت ہوئی تو اپنے بیچے کو بہت بمزوراور آس ئے رنگ کو بھوک کی وجہ سے زرد پایا جب وہ حضرت غوث پاک رضی الله عند کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ مرفی کے سالن کے ساتھ روٹی کھارہے ہیں اور ایک برتن میں ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔بدد مکھ کر أس فع عرض كيا بحضور والا! "أنْتَ تَاكُلُ اللَّهَ جَساجَ وَوَلَدِيْ يَاكُلُ خُبْزَ الشَّعِيْدِ "" بمرغى كهات بين اور مرابينا جوكى روفى \_ آ ب في اينا باته مبارك ان مرغی کی مڈیوں پر رکھ کر فرمایا: اللہ تعالی کے تھم سے جو بوسیدہ مڈیوں کو زندہ کرتا ہے آپ كايدفرمانا تھا كدمرغى أنھ كھرى موئى تو آپ نے اس عورت سے ارشاد فرمايا: جب تمهارالز كاس مقام پر بنج جائے گا تووہ جوجا ہے گاسوكھائے گا۔

( بجة الاسرادص ۱۵ 'سطر۲۰ تا ۲۷ ـ تلا نَد الجوابرص ۳۷ ـ سفية الاولياء ص ۲۸ ـ فناوی صديقة للتعلامة ابن تجرالمی ص ۹۳ ـ تخذ قادريه )

اس دافغہ کو دیو بندی حضرات کے مشہور مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی نے اپنی کتاب النذ کیر حصہ سوم ص ۱۱۸۔۱۱۹ اور اضافات الیومیہ جاص ۲۲۳ 'پر درج کیا جس سے اظہر من الشمس ہے کہ آپ بھی حضرت غوشہ پاک رضی اللہ عنہ کے مردہ زندہ

مُ دەزندەكرنا

میری بہنو!اسرارالطالبین میں ہے کہایک دنغوثِ اعظم رضی اللہ عنہ ایک محلّہ ے گزررے تھے کہ ایک معلمان اور میسائی آپس میں جھڑ رہے تھے آپ نے جھڑے کی وجہ پوچھی تو مسلمان نے عرض کیا کہ حضور والا! بیعیسائی کہتاہے کہ ہمارے نی حضرت عیسی علیدالسلام تبهارے نبی پاک صلی الله علیدوآ لبدوسلم سے افضل میں اور میں کہتا ہوں کدریب غلط ہے بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہےافضل ہیں 'یہ کن کرغوث اعظم رضی اللہ عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے یاس حضرت عیلی علیدالسلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو عیسائی نے جواب دیا کہ جارے نمی مردوں کوزندہ کردیا کرتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں نبی نہیں موں بلکه سرور کا نئات حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم کا تابع اورغلام موں اگر میں مُرده زنده کردوں تو کیاتم جارے محمصطفی صلی الله علیه وآلہ وسلم پرایمان لے آؤگے؟ توعيسا كَي نے جواب ديا: ہاں! تو آپ نے فرمایا: مجھے بہت ہی پُر انی قبر دکھاؤ تا كہتم كو ہمارے نبی کر بم صلی الله علیہ وآلہ و کلم کی افضلیت کا یقین ہوجائے تو اس نے آپ کو كهند قبرد كھائى آپ نے اس كوفر مايا كەحفرت عيسىٰ عليه السلام مرده زنده كرتے وقت كيا كلام فرماتے تھے؟ تو أس نے عرض كيا: ' فُعمْ بِسِاِذُن اللَّهِ ' ' آپ نے فرمایا بيد صاحب قبردنیا میں گویا تھا اگر تو چاہے تو یہ قبرے گا تا ہوا ہی اُٹھے میں تبہارے لئے یہ بھی کرسکتا ہوں توعیسائی نے جواب دیا: ٹھیک ہے میں بھی یہی جا ہتا ہوں پس آپ قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: میرے حکم ہے اُٹھ اپس قبرش ہوئی اور مُر دہ زندہ ہو كرگاتا ہوا باہر نكل آيا جب عيسائى نے آپ كى بيكرامت اور ہمارے نبى پاك صلى الله عليه وآله وسلم كي فضيلت ديكھي تو حضرت غوث اعظم رضي الله عنه كے دست مبارك

يرمشرف باسلام ہوا۔ (تفریج الخاطرص١٦ مطبؤ مرمر)

عیسیٰ کے معجزول نے مردے جلادیئے ہیں

محر مَنَافِيًّا کے معجزوں نے مسیحا بنا دیئے ہیں

د یو بندی حضرات کے خولوی اشرف علی تھانوی اولیاء کرام کے مُر دول کو زندہ کرنے کے ثبوت میں رقمطراز ہیں کہ علامہ تاج الدین بیکی علیہ الرحمۃ نے طبقات كبرىٰ ميں بيان كياہے كەكرامتوں كى بہت ي قتميں ہيں۔

مُر دول کوزندہ کرنا:اوردلیل میں ابوعبیدہ بصری کا قصہ بیان کیاہے کہانہوں نے

ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ سے بیوعا کی تھی کہان کی سواری کوزندہ فریادیں عقِ تعالیٰ نے (اس کواُن کی دعاہے) زندہ فرما دیا تھااورمفرج ومامٹنی کے قصہ کا ذکر کیا ہے کہ

انہوں نے بھنے ہوئے پرندوں کے بچول کوفر مایا تھا کہ اُڑ جا دَا تو وہ اُڑ گئے تھے اور شخ

اول کا قصد کھھا ہے کہ انہوں نے مری جوئی بلی کوآ واز دی تووہ ان کے پاس آ گئی اور شخ

عبدالقادر کی حکایت لکھی ہے کہ آپ نے گوشت کھالینے کے بعد مرغ کی ہڑیوں کو

فرمایا که اُس خدا کی اجازت ہے اُٹھ کھڑی ہوجو پوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرماتے ہیں تو

مرغ اُٹھ کھڑا ہوا' اور شُخ ابو یوسف دھانی کا واقعہ کہ آپ ایک مردہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ خدا تعالی کی اجازت ہے اُٹھ جاؤ تو وہ اُٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھرعرصہ

دراز تک زنده رېااورڅڅ زین الدین فاروقی شافعی مدرس شامیه کا قصه بھی ککھاہے جس

م متعلق علام یکی کہتے ہیں کہ میں نے اس قصے کو اُن کے صاحبز ادہ اللہ تعالیٰ کے ولی شُّ خُتْ الدین بچیٰ ہے ساہے کہ ان کے گھر ہیں ایک چھوٹا پیچچست سے گر گیا اور مر گیا

تھا' انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اُسے زندہ کر دیا تھا۔ (جمال الادلیاء

ص۲۲٬ مصنفه مولوی اشرف علی تھا نوی مطبوعه تھا بعون )

امام الوہابیدوالدیانبدابن تیمیدنے بھی اولیاء کرام کی وعاسے مردہ زندہ ہونے

سيرت حضورغوث واعظم رضى الله

کے واقعات اپنی کتاب الفرقان بین الاولیاءالرحمٰن واولیاءالشیطان ۱۳٬۰ میں درج کئے ہیں۔

سات لڑکے

فائدہ: شخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی کی ولادت با سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کا دعاہے ہوئی جس کا تذکرہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ الدالقوی نے اس طرح فرمایا ہے کہ شخ ابن حجر عسقلانی علیم الرحمۃ کے والد ماجد کی اولا دزندہ ندرہ تی تھی وہ ایک س شکستہ خاطر اور رنجیدہ دل ہوکر شخ منا قبری علیہ الرحمۃ نے فرمایا: تیری الرحمۃ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو شخ مناقبری علیہ الرحمۃ نے فرمایا: تیری پیشت سے ایک فرزند بیدا ہوگا جوانسے علم سے دنیا کو مالا مال کروےگا۔

(بستان الحدثين فارئ مطبوعه وبلي)

انقال

میری اسلامی بہنو! ۵۲۱ء کو آپ بیار ہو گئے علالت کے دوران آپ کے صاحبزادہ والا ثنان حضرت سیدہ شخ عبدالو ہاب علیہ الرحمۃ نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا:حضور دالا المجھے کچھوصیتیں ارشا دفر مایئے جس پر آپ کے انتقال کے بعد عمل كرول تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے برخور دار! الله كے تقو كى كواپنے پر لازم كرؤ اللہ کے سواکسی سے خوف نہ کرؤ تو حید کولا زم پکڑ و کہ اس پرسب کا اتفاق ہے نیز فرمایا کہ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوجائے تو اس سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی اور اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز با ہر نہیں لگتی 'بعدازیں آپ نے ارشاد فر مایا کہ میرے آس پاس سے ہٹ جاؤ کیونکہ میں ظاہراً تہبارے ساتھ مگر باطنا تہبارے سوائے ساتھ لینی اللہ کریم کے ساتھ نیز فرمایا: بے شک میرے پاس تنہارے علاوہ پھھ اور حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں'ان کیلئے جگہ فراخ کر دواوران کے ساتھ ادب سے پیش آ وُ'اس جگہ بہت بری رحت ہے'ان پر جگہ کوئنگ نہ کروُ بار بار آ پ بیالفاظ فر ماتے تھے <sup>بیع</sup>یٰ ملائکہ جماعت اور ارواحِ مقربین کے آنے پراُن کے سلام کا جواب بار ہاردے رہے تھے اور فر مارہے تھے: بسم اللہ! آ وُتم وَ دَاعِ نہیں کئے گئے آپ ایک دن اورا یک رات بزابریمی فرمائے رہے اور فرمایا: افسوں ہے تم پر الجھے کسی چیز کی بروا نہیں ہے نہ فرشتہ کی اور نہ ہی ملک الموت کی اے ملک الموت! ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے جس نے ہمیں دوست رکھا ہے اور ہمارے کام بنائے وہ اللہ تعالیٰ ہے *پھر* آپ نے ایک بلندآ واز سے نعرہ لگایا' بیاُس دن کی بات ہے جس شام کوآپ نے وصال فرمایا تھا کہ آپ کے صاحبز ادگان ذیثان سیدنا عبدالرزاق اورسیدنا موی علیما الرحمة نے فرمایا ہے کہ آپ بار بار ہاتھ مبارک اُٹھاتے تتے اوران کو دراز فرماتے اور زبان مبارك عفرمات: "وعَسَلَيْكُمُ السَّكَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ "توبكرو

اور صف میں داخل ہوجاؤ میں ابھی تمہاری طرف آتا ہول نیز آپ فرماتے تھے: فری كر دبعدازي آپ كے ياس حق آيا اور موت كة ثار شروع موسكة اور زبان مبارك پريدالفاظ جارى ہوگئے: يُس مدوحا بتا ہوں كلم طيبةُ لَآلِكَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ "كساته جوياك اور برتر إوراليازنده ب جيموت كاخون نبيل ياك ے وہ جوقد رت کے ساتھ غالب ہے اور بندول کوموت کے ساتھ مجور کیا' ڈکآ اِلٰے إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ " كُمِراً بِ نَ الله الله الله كَها كُمِراً بِ كَ آ وازمبارك مخفی ہوگئ اور آپ کی زبان مبارک آپ کے تالوے ل گئی چر آپ کی روح مبارک تَفْسِ عَصْرى سَهُ بِرواز كرَّى " رِصْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاعَادَ عَلَيْنَا مِنْ مَرَّ كَاتِه وَخَتَمُ تَنَا بِخَيْرٍ وَجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْحِقْنَا بِاالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ فَزَايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ ''۔

#### اولا داطهار

آ ب کی اولا دِکثرت تعداد میں تھی جن میں سے زیادہ مشہور آ پ کے مندرجہ ذيل صاحبزادگان تھ:

سيدنا شيخ عبدالوباب سيدنا شخ عيسئ سيدنا شيخ عبدالعزيز سيدنا شيخ عبدالجبار سيدنا عبدالرزاق ُ سيدنا شِيْح محدُ سيدنا شِيْح عبداللهُ ُ سيدنا شِيْح بحيلُ ' سيدنا شِيْحَ موىٰ' سيدنا ينخ ابراجيم رحمة الله يهم اجمعين\_

#### تصانيف مباركه

آپ کی تصانف مبارکہ جو کہ آپ کی یادگار ہیں کے مطالعہ سے عجیب سرور لذت اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے نیز عجیب قتم کے دقائق' حقائق اور مصارف کا انكشاف ہوتا ہے ہرمسلمان كوآپ كى تصانيف كا مطالعه كرنا چاہيے۔غدية الطالبين فتوح الغيب الفتح الرباني ولفسفي الرحماني بواقيت الحكم جلاء الخاطر في الباطن والظاهر

د يوانغوث الأعظم\_

گیارہویں شریف

حضرت سرکارسیدنا غوث اعظم رضی الله عند کی گیار ہویں شریف کی مبارک تقریب صرف پاکستان میں مردی نہیں بلکہ اس کا اہتمام عرصہ دراز سے بزرگان دین علیہم الرحمة کرتے آئے ہیں جس کی شہادت ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کی اشاعت کرنے والے محدث شخ عبدالحق و ہلوی علیہ الرحمة ویتے ہیں 'ب شک تمارے ملک (ہندوستان) میں آئ کل (عرب پاک خوشے اعظم یعنی گیار ہویں شریف کی) گیار ہویں تاریخ مشہور ہے اور یہی تاریخ آپ کی ساری اولا دو مشائخ میں متعادف ہے اس طرح ہمارے شاواد و مشائخ المحالی سیدشخ موئی المحسین نے نقل کر کے لکھا میں متعادف ہے اس طرح ہمارے شخ الوالحی ملیہ الرحمة کی علیہ الرحمة ہیں اس تاریخ کو گیار ہویں شریف کی علیہ الرحمة ہیں اس تاریخ کو گیار ہویں شریف کی علیہ الرحمة ہیں اس تاریخ کو گیار ہویں شریف کا خواد ال کرتے تقے اور ان کے مشائخ ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ جو کہ کل ہندوپاک کے علاء کے حدیث کے استاد ہیں گیار ہویں شریف برکاری طور پر منائے جانے کا فبوت پیش فرماتے ہیں کہ حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر گیار ہویں تاریخ کو باوشاہ وغیرہ شہر کے اکابرین جمع ہوئے نما نوعمر کے بعد مغرب تک کلام اللہ کی تلاوت کرتے اور حضرت غوثِ اعظم کی مدح میں قصائد اور منقبت پڑھے مغرب کے بعد سجاہ نشین اور حضرت غوثِ اعظم کی مدح میں قصائد اور منقبت پڑھے مغرب کے بعد سجاہ نشین درمیان میں شریف فرما ہوتے اور ان کے اردگر دمریدین بن اور حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر جبر درمیان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے اردگر دمریدین ہوجاتی 'اس کے بعد طعام کرتے اس کا حساسہ ہوجاتے۔ کرتے 'اس کا بوجاتی موجاتے۔ شریع جو نیاز تیار کی ہوتی 'تقسیم کی جاتی اور نما نے عشاء پڑھ کرلوگ رخصت ہوجاتے۔ (مانو خاتے میں مانو کاری کاری کاری میں مانوں کاری کی درمیان کاری کی موج نیاز تیار کی ہوتی 'تقسیم کی جاتی اور نما نے عشاء پڑھ کرلوگ رخصت ہوجاتے۔ (مانو خاتے میں مانوں کی موج نیاز تیار کی ہوتی 'تقسیم کی جاتی اور نما نے عشاء پڑھ کرلوگ رخصت ہوجاتے۔

بت حضورغوث إعظم رضى اللهء

میشی میشی اسلامی بهنو!

دعوت اسلامی کامدنی ماحول آپ کے سامنے ہے ہماری اسلامی بہنیں اپنے کام کاج سے فرصت نکال کرئشرمی بردہ کر کے پیارے پیارے مدنی سرکارصلی اللہ علیہ وآله وسلم کی سنتوں کی اشاعت کر رہی ہیں۔آپ بھی اس کا کا دِخیر میں ہارا ساتھ د بحجے۔ اپنے گھر میں درسِ فیضانِ سنت روز اند کامعمول بنا کیجئے۔ اپنے علاقے میں ہونے والے اسلامی بہنول کے سنتول بھرے اجتماع میں شرکت سیجے۔ غیر مسلمول کا طریقہ چھوڑ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم سے رشتہ جوڑ ہے۔ان شاءاللہ اس کی برکت سے بارگاورب العزت میں اعلیٰ مقام اور بلندی درجات کا اہتمام ہوگا۔ اللّٰد تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی فریب کار بول سے محفوظ فرمائے۔ نیک اعمال

سے محبت اور بُر ہے اعمال سے نفرت عطافر مائے۔

امِيْنَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنَ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحِبِهِ أَجْمَعِيْنَ



# ایصال ِنواب اور گیار هوین کی شرعی حیثیت

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاّمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعُدُافَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَسلَى الِلكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ اَلصَّالُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ \* وَعَلَى اللَّكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ پياري پياري اسلامي بهنو!

نگاہیں نیچی کئے توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت بنایے۔ ہو سکے تو روز انو بیٹھ جائے کہ لا پرواہی کے ساتھ إدھر أدھر دیکھتے ہوئے 'لباس یا بالوں کو سہلاتے ہوئے یا ادھورابیان چھوڑ کر چلے جانے سے اِس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہہے۔

﴿ فضيلت دور د پاک ﴾

سر کارِ دوعالم نو رجحه صلی الله علیه وآلہ وسلم کا فرمانِ معظم ہے: تین قتم کے لوگ میری زیارت سے محروم رہیں گے:

(۱)والدین کا نافر مان (۲)میری سنت کا تارک (۳) جس کے سامنے میراذ کر ہواوروہ بھھ پردرودنہ پڑھے۔ (نیفان منت ٔ ۴۰۸ بحالہ القول البدلع) ایصال ژاب ادر گیارهوی کی شرکی

خدا كا ذِكر كرب إِكر مصطفى مَا يَثِيمُ منه كرب ہمارے منہ میں ہوالی زباں خدانہ کرے

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ثَالِيًّا الله متبارك وتعالى كي حمد وثناءادرحضور سرور كونين جناب مجمر مصطفح صلى الله عليه

و آلہ وسلم کے در بار گو ہر بار میں مدیہ درود وسلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر سامعین حضرات! آج کی تقریب چراغ بزم ولایت حضرت شیخ سید عبدالقادر جيلاني حسى حينى رحمة الله عليه كى ياديس انعقاد يذريئ خالق كائنات جل جلاله كى ہارگاہ میں دعاہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذکر کا صدقہ حق بات پہنچانے

اورحق بات قبول کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین!

پیاری اسلامی بہنو! گیار ہویں شریف کی تقریبات کے سلسلہ میں مند مددمقامات بر مخلف موضوعات بر گفتگو ہو چکی ہے آج کی گفتگو گیار جویں شریف اور ایسال اُواب کی شرعی حیثیت کے موضوع پر ہے اہل سنت و جماعت جواس کا نئات پرمسلمانوں میں غالب اکثریت کے حامل ہیں جمہور مسلمانان عالم کی حیثیت رکھتے ہیں ونیامیں جہال کہیں بھی اہل سنت آباد ہیں'ان کے معمولات میں سے ایصال ثواب کی تقاریب ان كاشعار شار موتى بين ان تقاريب كے مختلف علاقوں ميں مختلف نام بيں كيكن حيثيت اورحقیقت کے لحاظ سے ساری تقریبات تمام محافل ایک ہی حقیقت پر مبنی ہیں اسے حلقهُ ذكركها جائے محفل ذكركها جائے <sup>و</sup>نتم گيارهويں شريف كها جائے <sup>و</sup>ختم قل شريف کہاجائے 'ختم چہلم شریف کہاجائے' بیٹنلف نام اورعنوان اس ایک ہی بات کے ہیں' ہار بے زدیک وہ ارواح جوہم ہے جدا ہو چکی ہیں اور حالت ایمان میں اس ونیا ہے رخصت ہو چکی ہیں' ہمارے نیک کاموں کا ثواب' قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب' صدقه وخیرات کا ثواب ٔ بچلوں کےصدقہ نافلہ کا ثواب ٔ نفلی عبادات کا ثواب ٔ ہم اللہ

تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سید نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیہ و آلہ و سلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان نیک ارواح کو بیلور تفدیم بیٹیاتے ہیں اور وہ قواب ان ارواح کو بیٹی جاتا ہے الله تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک کام کا ہماری نیت اور خلوص کے مطابق کم یازیادہ قواب فور آ عطافر ما دیتا ہے اور جب ہم اس قواب کو بطور تحقہ اپنے عزیز وا قارب کو بہنچاتے ہیں تو وہ قواب ان کو پہنچاتے ہیں تو

پیاری اسلامی بہنو! گیارہویں شریف اورایصال تواب کی دوسری تقاریب میں چند باتیس نہایت ضروری ہیں ان کے جواز کے دلائل کا سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات بدہے کہ کیا ایک مسلمان کے عمل سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جس کے فائد ہے کیلئے کوئی مسلمان کوئی عمل کر رہاہے وہ اس دنیا ہے جاچکاہے ' وفات پاچکا ہے عالم برزخ میں تشریف سے جاچکا ہے اس دوسرے مسلمان کے ممل سے اس کی تلاوت قرآن مجید ہے اس کی نفلی عبادت سے اس کی صدقہ وخیرات سے اس کا فائدہ اس کا نواب جس کو یہ پہنچانا چاہتا ہے کیا پہنچا سکتا ہے؟ کیا یہ کسی زندہ مسلمان کا فوت شدہ مسلمان کو فائدہ پہنچانا' قرآن وحدیث کی روثنی میں ثابت ہے م کیونکہ ایصال ژاب گیار ہویں شریف اور جنٹنی بھی ایصال ژاب کی دیگر تقاریب ہیں' ان سب کا ، اراس بات پر ہے کہ ایک مسلمان کاعمل دوسرے مسلمان کوفائدہ دے سکتاہے'الیی محافل میں اکثر و بیشتر قر آن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے'و کراذ کار کیا جا تا ب کلمه شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے طعام ( کھانے) پرختم پڑھا جاتا ہے لیعنی قر آن مجید کی زیاده فضائل وثواب دالی سورتیں اور آیات تلاوت کی جاتی ہیں 'بزرگوں کے نام پر نیاز پکائی جاتی ہیں چر بیر سئلہ بھی زیر بحث آئے گا کہ بیرجو بزرگوں کے نام پر مختلف جانورمنسوب کئے جاتے ہیں مثلاً پر بکراغوث پاک کی گیار ہویں کا بکراہے 'پیہ بکرا حضرت دا تا گنج بخش کے عرس کا ہے میہ جواللہ کے ولیوں کے نام سے جانور

منسوب كئے جاتے ہيں ان كى شرى حيثيت كيا ہے؟ اں کے بعد تیسراا ہم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دن مقرر کر کے جگہ وقت معین کر کے

ايصال تُواب كم محفل منعقذ كرنا جيسے گيار ہويں شريف كى محفل فلال دن فلاں جگه ہوگی'

بددن کانعین کر کے اس محفل کا انعقاد کرنے کی شرعی حثیت کیا ہے؟ يه تين با تيں اس موضوع ميں زياد واہم ہيں ادر ميں مختصر وقت ميں ان متيول کی

آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے قرآن دست کے داضح دلائل آپ کے سامنے رکھوں گی مہلی بات بیہے کہ کیا ایک ملمان کاعمل دوسر ہے مسلمان کو فائدہ دے سکتا ہے یانہیں؟ اگر فائدہ دے سکتا ہے تو الصال الواب كرناتيح ہے۔

بیاری اسلامی بهنو! قرآن مجید بربان رشید کی متعدد آیات اس بات کو ثابت كرتى ہيں كەايك مسلمان كاعمل دوسرے مسلمان كو فائدہ دے سكتا ہے وہ دوسرا مسلمان جواس دنیاہے جاچکا ہے اس کے دصال کے بعداس کے وفات یا جانے کے بعد بھی کسی دوسر مے مسلمان کے عمل سے اس کوفائدہ پہنچ سکتا ہے اللہ تبارک وتعالی نے

قرآن مجيد بر مان رشيد مي بعدآن والمسلمانون كاليمل بيان كياب: وَالَّـٰذِيْنَ جَـاءُ وَا مِنْ بَعُدِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا

الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ . (بِاره ٢٨ سُرة الحَرُ آيت:١٠)

ادران (فوت شدہ مسلمانوں) کے بعد (میں آنے والے) وہ (مؤمن مسلمان) عرض کرتے ہیں کہاہے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہم ہے پہلے ایمان لانے دالے (فوت شدہ مسلمان) بھائیوں کوبھی بخش

ایک ہمارے اسلاف ہیں اور ایک اخلاف مین کچھ کا زمانہ ہم سے پہلے کا ہے

## Marfat.com

کا کنات ان لوگوں کیلئے ایک منتقل آیت نازل فرما دے پیکس طرح ہوسکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کوقر آن مجید برہان رشید میں اپنا موضوع بنایا ہے ان کی تحریف کی ہے تو اس سے پیتہ چلنا ہے کہ یقیناً اس عمل سے انہیں فائدہ پہنچا ہے اور پہلے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ٔ دعا ما نگناان کا کام ہے لیکن اس کا فائدہ وفات پا جانے والوں کو پہنچ رہاہے۔

'' رَبَّنَا اغُفِرُ لَنَا'' ياالله! بمين بخش دے! '' وَ لاحُو اِننا'' ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے!

كون سے بھائى؟"الَّـذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ "،جوحالتِ ايمانى مِسْ بم سے سبقت کر چکے ہیں' زندہ لوگوں کی بات نہیں' ان لوگوں کی بات نہیں جواب دنیا میں موجود ہیں بلکہ ان کی بات ہے جوفوت ہو بھے ہیں ونیاسے جانیکے ہیں میدوصال یانے والے پہلی صدی ٔ دوسری صدی 'تیسری صدی 'چوتھی صدی یا بعدوالی کسی بھی صدی میں وصال یا بھے ہوں ان تمام صدیوں میں وصال پانے والے اہل ایمان اولیاء الله اور صدیقین سب کا ذکر ہور ہائے اللہ تعالی فر مار ہاہے کہ بعد میں آنے والے ہر دور میں بعد میں آنے والے الیجھے مسلمان وہ ہوں گے جو پہلے فوت شدہ مسلمانوں کو بھولیں گے نہیں' بلکہ ان کا ذکر کرتے رہیں گے' ان کو ایصال تُواب کرتے رہیں گے' جب لوگوں کی ترجیحات بدل گئیں جب لوگوں نے اپنی فکر کو اندھا کرلیا اور دعا ہے منہ موڑ لیا ٔ دعا پرشرک اور بدعت کافتوی لگادیا ٔ اب وه لوگ جوان محافل کا انعقا دکرتے ہیں وہ لوگ کتے عظیم لوگ ہیں کہا ہی آندھیوں میں بھی حق کا پرچم بلند کئے ہوئے ہیں اور بیہ البت كررب مي كدالله تبارك تعالل تير عقر آن مجيد كى اس آيت كے مصداق لوگ قیامت تک موجودر ہیں گے جواپنے لئے بھی دعا کریں گےاور پہلے مسلمانوں

## Marfat.com

کیلئے بھی دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ! ہمیں بھی بخش دےاور ہمارےان بھا ئیوں کوبھی بخش دۓ ہمارےان اولیاء ٔ صدیقین ٔ شہداء ٔ صالحین کوبھی بخش دے جوحالت ایمان میں اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں 'ہم کسی ہے ایمان کیلئے دعا کرنے کو

کتنے اثر آ فرین الفاظ ہیں' جامعیت کے ساتھ زندہ والدین کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں ٔ فرمایا: وہ تیرے والدین ٔ دونوں یا ان میں سے ایک اگر بوڑھے ہو

جا کیں بڑھایے کو بھنچ جا کیں اور تو نو جوان ہے ٔ ابتم پر فرض ہے کہان کی خدمت کر' خدمت کرتارہ' خدمت کرتے کرتے اُ کتا کراف تک نہ کہنا' ان ہے گفتگو کرنا جا ہوتو ان کو بلند آواز سے نہ بلانا' ان سے سخت الجدميں نہ بولنا' ان کو جمر كى نہ دينا' ان سے ا چھے طریقے سے زم اور محبت مجرے لہجہ میں گفتگو کرنا' ان کے قدم دباؤ' ان کیلئے ہر طرح کی مہوات ہم پہنچاؤ!اگر بیار پڑی توعلاج ومعالجاور تیارداری میں کوئی کسراُ تھا نەر *كھو* بىراللەرتارك وتعالى كى طرف سے وہ فرائض ہیں جن كاتعلق والدين كى زندگ کے ساتھ ہے' پھر دوسرے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں کدوہ وقت آتا ہے کہ جب تو والدیاوالده یا دونوں میں ہے کسی کے بھی قدم د با کرثو اب حاصل نہیں کرسکتا'ان کواچھا کھانا کھلا کر ثواب حاصل نہیں کرسکتا' ان کواچھے کیڑے یہنا کر ثواب حاصل نہیں کر سکنا'ان کی ضروریات کو پورا کر کے ثواب حاصل نہیں کرسکتا'اس لئے کہ اب وہ اس ونیا سے جا مچکے ہیں وہ قبر میں جا مچکے ہیں اب تھے پر کیا حق باقی ہے؟ اسلام ایک ایسا کامل دین میر کہ جس میں وفات یا جانے والے والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک كرنے كاايك قابل طريقه موجود ہے كون سا؟ فرمايا:

وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيلِي صَغِيْرًا .

(پاره ۱۵ سوره ین اسرائیل آیت ۲۳)

اورعرض کرد:اے میرے پروردگار!ان دونوں (میرے والدین) پررحم فرماا جس طرح انہوں نے مجھے ( پیچپن میں بڑے پیار اور محبت ہے یالا) تھا۔

اے مسلمان والدین کی انچھی بیٹی! تو اپنی زبان ہے بچھ سے ماتک! یا اللہ امیرے والدین پریوں رحم فرما جس طرح چھوٹی عمر میں وہ بچھ پر شفقت فرماتے تھے 'بیدعا کرنے کا طریقہ کون سکھار ہاہے؟ الله تبارك وتعالى! اگر اس دعا ہے الله كي طرف ہے ان فوت شدہ اور زندہ والدین کوکوئی فائدہ نہ ہوتا تو خالق کا نئات ہرگز اپنے والدین کیلئے یوں بخشش کی دعا کرنے کیلئے ندفر ماتا۔

"قُلُ" تو کیے:

تو مجھ ہے ما تگ توسنی!

الله خود بی مائکنے کا طریقه بھی بتلا رہاہے۔

"رُبِّ ارْحَمُهُمَا" يالله! مير عدالداوروالده دونون پرا في رحمت فرما! . کیسی رحمت فرما؟

'' تَكَسَمًا رَبَيْلِي صَغِيْرًا''جس طرح كه مِين ايك چھوٹا سابچے تھا اور انہوں نے بر ی شفقت ہے مجھے پروان چڑھایا۔ '

میری والدہ خود بھوک برواشت کر لیتی تھی لیکن میری بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی ٔ وہ خود بیای رہ کے مجھے پانی پارتی تھی ٔ وہ میرے سکیے بستر پرخود سوجاتی تقی اور مجھے خشک بستر پُرسلاتی تھی وہ اپنے کپڑوں کی پرواہ کئے بغیر مجھے اچھے کپڑے

پہناتی تھی میں بیار پڑتا تو میرے علاج معالج میں کوئی سر آٹھانہ رکھتی تھی میری تعلیم و تربيت كيليِّ دن رأت كوشال رہتی تھی' کچھ در كيليّے ليث ہوجاتی تو پريثان ہوجاتی تھی' و کھیل کودسے تھک جاتی تو مجھے دباتی تھی۔

اور میرا دالد شبح سے شام تک محنت کرتا اور میرے لئے اچھی سے اچھی سہولتیں مها كرتا وه خودتو برطرح كى مشقتين تكليفين برداشت كرتاليكن ميرى دراى تكليف اس سے برداشت نہ ہوتی۔

يا الله امير ، والدين في اين سارى زندگى جهه يراين شفقت كاسا ئبان تافي رکھا' آج جب وہ وفات یا بچکے ہیں تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! میرے ايصال أواب ادر كيارهوي كي شرعي حيثيت والدين براتني رحمتين نازل فرماجس طرح كدميرے بچپن ميں وہ مجھ پر كرتے تھے' يہ عمل والدین کے ان حقوق ہے ہے جو والدین کی وفات کے بعد بھی برقر ارر ہتا ہے جب وه زنده ہوں تب بھی ان کیلئے دعا ئیں مانگواور جب وہ فوت ہو جا ئیں تو ان کو بھول جاؤ کہاب بدانی قبریل چلے گئے ہیں میراان سے رابط ختم ہو گیا ہے نہیں! اسلام ایک جامع دین ہے کہ وہ قبروں میں چلے جانے والوں کے ساتھ بھی تعلق برقر ار ر کھتا ہے ان کے حقوق بھی برقر ارر کھتا ہے اچھی بٹی والدین کی نیک اور فر مانبر دار بٹی وہ ہے جو والدین کو فن کرنے کے بعد بھی نہیں بھولتی بلکہ وہ ہر وقت ان کیلئے دعا کیں كرتى رہتى ہے اس آيت ہے بھى بيقانون ثابت ہوا كدايك كامل دوسرے وفائدہ پہنچا تا ہے وعابیٹا ایک رہاہے وعا مانگنا بیٹے کاعمل ہے اور اس دعا کا فائدہ اس کے

والدین کوہور ہائے اگر میٹے کے مائکنے پروالدین کوکوئی فائد نہیں ہوتا تو خالق کا کنات کیوں فرماتا کہ مجھے سے دعا مانگؤاس نے خود ہی دعا مانگنے کوکہا ہے ٔ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ تو اس کی جوبغیردعوت کے مانگے اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔

اوریہاں تو وہ خود ہی ما تکنے کیلیے فرمار ہائے لہٰذااب جب ما نگا جائے گا تو اللہ

تعالی ما نگنے والے کے والدین کو بخش دے گا'ان کی خطا کیں معاف فر مادے گا۔ قرآن مجيد برمان رشيد كى متعددآيات سے بياثابت موتا ہے كدكى زنده آدمى

كىمل سان كوفائده بينى سكتاب جودنياس جاح يس يبال صرف دوآيات بيش كرنے يراكتفاكرتي موں اب حديث ملاحظ فرمائيں:

حدیث شریف سے ثبوت

سيدعاكم نومِجسم شفيع معظم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشا وفر مايا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرْجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ

(منداحه ج ماص ۵۰۹ مفتلو وشریف ص ۲۰۱ مصنف این الی شیبه ۲۰۲۷ ۱۰)

بے شک اللہ تبارک وتعالی جنت میں عبد صالح (نیک بندے) کے درجہ کو بلند فرما تاہے جس وقت وہ اپنابلندمقام دیکھتاہے۔

فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّى لِي هَاذِهِ .

تو وه عرض كرتا ہے: يازب العالمين! ميرا درجه بلند كيسے ہوگيا؟ يا الله! مجھے اتنا بلند مقام كييل كيا؟

میرے اعمال میں سے تو مجھے اپنا کوئی عمل ایسا نظرنہیں آتا جس کی وجہ سے میرا ورجه اتنابلندیا گیا' جانتے ہیں کہ جنت کے ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں کتنا فرق ہے؟ ایک درجے سے دوسرے درج تک تتنی مسافت ہے؟ بیا یک دوفٹ کی بلندی کی بات نہیں ہے وہ فرق پانچ سوسال کی مسافت کا ہے ایک انسان یا کچ سوسال تک چلنارہے جتناسفر طے کرتاہے ٔ اتنادو درجوں کے درمیان فاصلہے ٔ جب بندے کواتی بلندی جنت میں ملے گی تو وہ بندہ انتگد سے پوچھے گا کہ یا اللہ! پیمیرا مقام اتنا بلند کیسے

ہو گیا ہے؛ مجھے بچھنیں آ رہی کہ میرے کون سے عمل کی وجہ سے مجھے بیہ مقام دیا گیا ہے۔ پیاری اسلامی بہنو!

سيدعالم نورمجسم شفيع معظم صلى الله عليه وآلبه وسلم ارشا دفرمات بين كه الله تبارك و تعالى كى طرف في يجواب دياجائ كان

بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ . (مَكُوَّة أباب الاستغارالوبة تيري صل)

اےمیرے بندے! تیری بیٹی نے تیرے لئے دعائے مغفرت کی ہے۔ حافظ عماد الدين ابن كثير اس مديث كونقل كرنے كے بعد فرماتے ہيں:

وَهَلْذَا إِنسْنَادٌ صَنْحِيْتٌ . (التهلية في القن والملام م ١٠٠٠)

اس مدیث کی سند بالکل سیح ہے۔

ا بير بند بين الوايك بينا چهوژ كرآيا تفاجوتير به لئے استغفار كرتار بائي

الال الصال أواب ادر كميار هوي كي شرعي حيثيت

اس بینے کے متعلق ہے جو تی بیٹا ہوگا' خدااس کے بیٹوں کو تی رکھے۔ ( آ مین! ) الله تعالى فرمائے گا:

ا مير بند ا تير بينے نے تير لئے استغفار كى بود تير لئے

دعا ئیں مانگنار ہا'وہ جب بھی نماز پڑھتا تیرے لئے دعا ئیں مانگنا'اس طرح روزانہ

تیرے لئے ایصال تُواب کرتا' وہ تیرے ایصال ِثواب کیلئے محافل کا انعقاد کرتا'جس میں شامل تمام لوگ تیرے لئے ایصال ثواب کرتے۔

بەس كا تىرے ليے استغفار كرنا' تىرےالصال تۋاب كىلئے محافل كااہتمام كرنا' بيمل تيري بيني كائے كيكن اس كا فائدہ تحقيم بيہوا كه جنت ميں تيرے درجے كو بلندكر دیا گیا ہے اس سے بھی بیقانون ثابت ہوا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچاہے جود نیامیں ہےاہے تو دیے بھی فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے لیکن ہماراموضوع اس فاكده كم متعلق ہے جواس دنيا دارانسان اس دوسرے انسان كو كينچائے جواس دنيا ہے چلا گیا ہے اورجس کا آج کے خارجی لوگ انکار کرتے ہیں۔

ہارے وہ عزیز وا قارب جن کوہم قریبی قبرستان میں داخل قبر کر آئے ہیں دفن کر آئے ہیں' ہمارے وہ عزیز وا قارب بظاہر قریبی قبرستان میں فن ہیں کئین اب وہ عالم برزخ میں طلے گئے ہیں' ان کے اور ہارے درمیان کروڑوں میل کی مسافت ہے اتن مسافت ہے کہ جس کے متعلق صرف سوچاہی جاسکتا ہے کیکن پھر بھی فائدہ پہنچ

آب نے مذکورہ بالا حدیث ملاحظ فرمائی کہ کتنا فائدہ ہے؟ یے نے استغفار کی ہےاوراللہ نے جنت میں اس کے باپ کو بلند مقام عطافر مادیا ہے نہیں کہ سارا فائدہ والدکوہو گیا اور بیچے کو چھنیں ملے گا جس کی دعا ہے اوروں کو فائدہ ہور ہاہے اس کا اپنا فائدہ ہوناتو یقینی ہے۔ <u> ۱۹۲۲</u> ایصال ثواب ادر گیار هوین کی شرقی حیثیت

پیاری اسلامی بهنو!

سيدعالم نورمجسم شفيع معظم صلى الله عليه وآله وسلم ارشاد فرمات بين كدبيغ كودعا ما نگنے پراتنا فائدہ ہوتا ہے کہا گراس سے اپنے والدین کی خدمت میں کوتا ہی رہ گئی ہو گی' اگر وه زندگی میں عاق تُشهرا تھا' والدین کا نافرمان تُشهرا تھا' وہ اگر ہمیشہ دعا مانگتا رہے گا تو اس کا اثریہ ہو گا کہ میدانِ محشر میں جب ان لوگوں کی لسٹ تیار ہو گی جو والدین کی عزت کرتے تھے اور فر ما نبر دار تھے 'یہ شخص جس نے ہمیشہ دعا ما نگی ہے' قیامت کے دن فر ما نبر داروں میں شار کیا جائے گا۔

مشکوۃ شریف کتاب الآداب کے باب البر والصله کی تیسری فصل میں ہے: حضرت انس رضى الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: بے شک بندے کے والدین فوت ہو جائے ہیں یا اُن میں سے ایک اور وہ اُن کا نافر مان کیکن ہمیشہ اُن دونوں کیلئے دعا ہوراستغفار کرتار ہے تو آخر کاراسے نیک لوگوں میں لکھ لیتا ہے۔(بیق)

# حديث تمبر٢

بيصديث بخارى تريف باب العمره كياب كسابُ الْمُحَجِّ وَالنُّذُوْرِ عَنِ الْمَيَّتِ وَالرَّجُلُ يَخْجُ عَنِ الْمَوْأَةِ" مِن بِ

ايك عورت نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه مين حاضر موكر عرض كر ار موكى: إِنَّ أُمَّتِينُ نَذَرَتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى وَٱنْتَ اَفَاجُحُ عَنْهَا . میری دالدہ ماجدہ نے حج کرنے کی نیت مانی تھی کیکن وہ حج نہ کرسکیں یہاں تک کے فوت ہو گئیں کیا میں اُن کی طرف سے حج کروں؟ سيدعالم نورمجسم صلى الله عليه وآلبولكم كي گفتگو كاانداز بيرتها كه جب كوئي سوال كرتا تو اکثر سوال کرنے والے ہے سوال کر کے ای سے مسئلے کا جواب دلوادیتے تھے اس

۔ میں دوہرافا کدہ ہوتا تھا'ایک تواس کا جواب آ جا تا تھا' دوسرااُمت کو پیطریقہ بتا دیا کہ قیاس ہے مسائل ثابت ہو سکتے ہیں' قیاس ہے مسائل حل کرنا ہمارا نمر ہب ہے جبکہ غیر مقلد تو قیاس کو مانے ہی نہیں ہیں۔

یں سے سے سے سے سے سے اور صحابیہ سے قیاس کروایا ہے فر مایا کہ جب ایک بات تمہیں معلوم ہے تو اس سے دوسری کوسوچ لؤا گرعلت ایک ہے تو دونوں کا حکم بھی ایک ہی ہوگا' آپ نے فر مایا: میدتو بتا:

رَوْ الْهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْتِ فَاضِيَتُهُ . لَوْ كَانَ عَلَى أُفِكِ دَيْنٌ اكَنْتِ فَاضِيَتُهُ .

و من المرتبهاري والده يرقرض موتاتو كياتم اسادا كرتين!

ارممباری والدہ پر سہوں ہو ہیا ہم اسے دو رسی۔

کیا تیرے قرض ادا کرنے سے تیری والدہ کا قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ جب آپ
نے یہ سوال کیا تو وہ صحابیہ کہنے گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم! ضرورا دا ہو
جائے گا' آپ نے ارشاد فر مایا کہ سسئلہ تو تم نے خود ہی طلکر دیا ہے ' اِفْضُ وا اللہ فِی اللہ اُلہ اُسَحَقُ بِالْوَ فَاءِ ''اللہ کا قرض بھی ادا کرویہ قرض زیادہ تن رکھتا ہے کہ اس کو پورا
کیا جائے۔ یہاں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے حقوق مالیہ پرعبادت کو
قیاس کروایا ہے 'فر مایا کہ جس طرح تیرے قرض ادا کرنے سے تیری والدہ کا قرض ادا
ہوجائے گا' ایسے ہی جب تو جج کرے گی تو اس کی نیت سے جج کرنے سے نذراس کی
ہوجائے گا' ایسے ہی جب تو جج کرے گی تو اس کی نیت سے جج کرنے سے نذراس کی
پوری ہوجائے گا' ایسے اُلہ فرایہ تاب ہور ہاہے کہ ایک کے مل سے دوسرے کو فائدہ بی جی سکتا

ہے کیونکہ ان کی والدہ تو دنیا چھوڑ کر جا چگئ تھی اب ان کی طرف سے جج تو اس کی بیٹی کرے گی صفامر دہ کی سعی طواف و تو ف عرفہ تو بیٹی کرے گی لیکن نذروالدہ کی پوری ہو

> جائے گی۔ حدیث نمبر

<u>۔ بر</u> پیاری اسلامی بہنو! ایصال ثواب کی محافل میں قرآن پڑھا جاتا ہے' بیرقرآن بر هنا تو اشرف الخلوقات كائمل ہے انسان قرآن پڑھتاہے اور اللہ تعالى كى بارگاہ ش عرض گزار ہوتا ہے كہ اللہ رب العزت! میں اس كا ثواب حضور فوث پاك رحمۃ اللہ عليہ كو پہنچا تا ہوں میں اس كا ثواب حضور وا تا گئے بخش رحمۃ اللہ عليہ كو پہنچا تا ہوں مير تو پھر اشرف المخلوقات ہے اور اپنی زبان سے افضل كلام پڑھ رہاہے ، دوسرى طرف يہ ريكھيں كہ اسلام نے تو يہاں تك اس ايصالي ثواب كے مسلكہ كو واضح كميا كہ درختوں كى شہرے ہے بھى عذاب دور ہوجاتا ہے ، قبر كے مكينوں كوان كی شہرے ہے بھی سكون ملتا ہے تو پھر قرآن مجيد كی تلاوت كرنے ، تسبيحات پڑھئے ، آيت كريمہ پڑھئے ، كلمہ شريف پڑھئے ہے جو ثواب حاصل ہوتا ہے ، وہ فوت شدگان كيلئے تسكين اور عذاب سے نجات كہا عث كوں نہ ہوگا ؟

صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے ،حضرت مجاہد ٔ طاؤس سے اور وہ حضرت عبداللّٰدین عباس رضی اللُّدعنہم سے روایث کرتے ہیں :

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى بِفَبْرِيْنِ فَقَالَ إِنَّهُهَا لَيُعَدِّبَانِ . رسول اكرم صلى الله عليه وآليه وسلم دوقبرول پرسے گزرے جن پرعذاب ہور ہاہے '

پیشم نبوت کی بھیرت اور بصارت دیکھیں کہ قبروں کے قریب سے گزرتے گزرتے و کیولیا کہ ان قبرول کے قریب سے گزر ہے و کیولیا کہ ان قبرول کے کمینوں کو عذاب ہور ہاہے ،ہم کی قبر کے قریب سے گزریں تو ہمیں کچھ پتائیس چاتا کہ قبر میں کیا ہور ہاہے؟ اور کیائیس ہور ہا؟ گرجن کی نگاہ کے سامنے کا نئات جھیلی طرح ہے انہوں نے گزرتے و کیولیا کہ قبر کے مدفو نمین کوعذاب ہور ہاہے ، کتا علم ہیں تھا معاذ اللہ! ہور ہاہے ، کتا علم ہیں تھا معاذ اللہ! ہمارے موب تو وہ ہیں جن کی نگاہ نہیں دیوار کے چیچے کا علم ہیں تھا معاذ اللہ! ہمارے موب تو وہ ہیں جن کی نگاہ نہوں ہے گررتے گزرتے موں مٹی کے بنچے سے دکھرایک ہی غیب کی خبرتمیں دی ا

ک کے ساتھ بیہ بتایا کہ

وَمَا يُعَلِّبَانِ فِي كَبِيْرِ .

میرے صحابہ !ان دونو کو کو کہ کہیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا ایوں بتایا

کہ میرے سامنے ان کی پوری زندگی موجود ہے' میں ان کی زندگی کا ہرممل جانتا ہوں' ان کوعذاب کمی کبیره گناه کی وجہ ہے نہیں ہور ہا بلکہ دوصغیرہ گناہ ہیں'جن کی وجہ ہے

ان کوعذاب مور ہائے کس طرح؟ فرمایا:

امَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ. ان میں ہے ایک تو پیشاب (کے چھیٹوں) سے نہیں بھا کرتا تھا' پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ ہے اس کوعذاب ہور ہائے للذا بیشاب سے چھینٹوں سے بچواور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا' دوسرے کے متعلق فرمایا کدوہ چغل خورتھا' چغلی کرتا تھا' بيده دوصغيره كناه بين جن كي وجهان كوعذاب مور مائ نگاه نبوت كافيضان ديكه كەگزرتے گزرتے ان قبروں میں عذاب ہوتا د كيوليا صرف قبروں كا ہى حال نہيں بلکہ ان کی ساری زندگی کا حال بھی بیان کردیا کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی کہیرہ گناہ نہیں ہے وصغیرہ گنا ہوں کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے۔

پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے پھرآ پ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآ لہہ وسلم نے تھجور کی ترمبنی لیٰ اس مبنی کے بتے ہرے بھرے تھے اس کو پیج میں سے چیر کر

اس کے دوککڑے کر دیے' پھر سر کارنے دونوں قبروں پرنصف نصف ٹبنی گاڑ دی' چثم فلک گواہ ہے' صحابہ کی آئیکھیں گواہ ہیں جس دقت سر کارنے اپنے ہاتھ ہے ٹہنی کوتو ڑا

لِمَ صَنَعْتَ هٰلَاا؟

آب نے ایسا کیوں کیا؟

آب يې كى بيان فرمادىن كەرە فعل كيون فرمايا ي

اورقبر براگایا توصحابه کرام نے سوال کیا: یارسول الله صلی الله علیه و آله وسلم!

مبلفات که خورونت (درم) <u>۱۲۲</u> ایسال واب اور کمار حوی کی شرعی حیثیت پیعام آ دمی کافعل نہیں ہے میو اللہ کے رسول کافعل ہے امام الانبیاء کافعل ہے جب آپ ایسے کررہے ہیں توبیقو سنت بن گیا' یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! بیان فرما دیجئے کہ پینہنی لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

لَعَلَّهُ أَنْ يُنْحَفَّفَ عَنْهُمًا مَا لَمْ يَبْسًا . (بَثَارِئْ رِيفْ نَاسُ ١٨٢)

میرے صحابہ! اُمید ہے کہ جب تک بیشاخیں سر سبزریں گے ان کاعذاب ہلکا رہے گا'جب تک اس نہنی کے پتے ہرے بھرے دبیں گے مردے عذاب سے محفوظ ر ہیں گئیں یکسی داستان یا دیوان کا حوالہ نہیں دے رہی بلکہ مصحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ بین سرکار صلی الله علیه و آله وسلم کے اس فعل نے قیامت تک کیلیے اس بات کو ثابت کر دیا کہ سلمان کی زبان تو زبان مربی پیوں کی شیخ ہے بھی عذاب متم ہوجا تا ہے' قبر میں مردے کوتعکین ہوتی ہے' ہو تنبیح کوسنتا ہے تو اس کی تسکین ہوتی ہے۔ سیج بخاری شریف کی حدیث ہے: (جام ۱۷۸) حفرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ` بے ٹنگ بندہ کؤ جب قبریں رکھ کراس کے ساتھی واپس ہوتے ہیں۔

إِنَّهُ يَسْمَعُ فَرْغُ نِعَالِهِمْ .

وہ ان کے قدموں کی آ ہٹ بھی سنتا ہے۔

پھر دیکھیں ندکورہ بالا حدیث سے ثابت ہے کہ پیوں کی شیع سے قبر کا مکین خوش ہوتا ہے اور اس کا عذاب پتوں کے تنبیح کرنے تک دور رہے گا اب پتوں کی تنبیح تو پتوں کی شبیج رہی' دوسری طرف اشرف المخلوقات کا فرد ہوا کیکے عظیم انسان ہواللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوئیدذ کر کلام اللی کا ذکر ہے تیول کی تنبیج سے ہزار درجہ بہتر ہے مسللہ (IYZ لفات کی ضرورت(ررم)

رو نے روثن کی طرح واضح ہوا کہ اگر پتوں کی تشیع سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو جب ایک ملمان اپنے والدین کی قبر پر میٹھا قر آن پاک پڑھتا ہے تو اللہ ک نضل سے بطریق اولیٰ عذابِ قبر دور ہوجا تاہے۔

حديث نمبرته

حضرت مجامه وحضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے راوى ميں كەسىد عالم نو ر مجسم صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشا دفر مایا که

مَا الْمَيِّت فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْفَرِيْقِ الْمُنْوِثِ .

(مفكوة وأب الاستغفار والتوبة تيسري فصل)

ايصال ثواب اور گيارهوين کی شرعی حيثيت

میت قبر میں ڈویتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے اللہ کے انبیاء صدیق شہداءٔ اولیاء کرام کی تو ہوی اعلیٰ شان ہے میتو قبر کے اندرہم جیسے عام آ دمی کی حالت ہوگی الیی حالت ہوگی کہجس طرح کوئی فخض ڈوب رہا ہواور کسی دشکیر کا منتظر ہوؤہ شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور ہاتھ بلند کر رہا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ بکڑے جوحالت اس ڈو بے والے شخص کی ہوتی ہے قبر کے مکین کی حالت بھی ای شخص جیسی ہی ہوتی ہے وہ ڈو بنے والا شخص کتنا ہے چین ہوگا' کتنی اس کوٹڑپ ہوگی کہ کاش! کوئی میرا ہاتھ پکڑے سرکار فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے کی بیرحالت ہوتی ہے اور وہ انتظار کرتا

' يَنْتَظِرُ ''وها نتظار *كر*تاب\_

كون ك دعا كا انظار ب؟ فرمايا: "تسلسحقسه من اب او ام او اخ او صديق ''وه باب ان بهائي يادوست كى طرف سے دعا يہنيخ كامنظر ب وهمرده اپن سی ور اء سے کتنا خوش ہوگا جب بیاس کیلئے دعا مأمکس کے جب بیختم پڑھ کرایصال فرمایا اورعموم بیان فرمادیا ہے کہ جتنا کئی کے ساتھ اس مردے کا قریبی تعلق ہے اتنابی
اس کی دعا کا اس کوزیادہ انظار ہوتا ہے۔
پیاری بہنو! مرنے والاسٹی العقیدہ ہے اور پچھلے عزیز وا قارب وست احباب
بھی اللہ کے فضل سے سے العقیدہ تی ہیں تو فوراً فاتحرشر یف شروع ہوجائے گی فوراً قل
شریف ہے فوراً صدقہ و خیرات ہے "مرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم ارشاد فرماتے
ہیں کہ جب دعا پہنچی ہے تو کیا ہوتا ہے 'پھر جب میت کو بید دعا پہنچی ہے تو بیاس کو
ساری دنیا اور پوری دنیا کے سارے ساز وسامان سے بھی بیاری ہوتی ہے بیاس زبان
کے الفاظ ہیں جس سے بھی جموث نہیں لکھا 'جب تک اُدھر سے تارنہیں ملتی اس وقت
ساری دنیا اور پوری دنیا کے سارے بیان سے بیالفاظ نکلے ہیں:

کب میرا بھائی دعا مانگناہے اور کب نیمرا ووست دعا مانگناہے ان چار کا ذکر سرکارنے

كَانَ أَحَبَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهُنِيَا وَمَا فِيهُهَا اگراس دنيا كى زندگ ميں پورى كا نات كى حكومت اس بندے كودے دى جاتى ت بھی وہ اتناخوش نہ ہوتا جتنا آج اس کیلئے مانگی گئی دعاسےخوش ہو گیاہے۔ كَانَ اَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

یوری و نیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ ایک طرف اور اس کے باپ مال بھائی یا

دوست کی طرف ہے مانگی گئی دعا دوسری طرف اتنا فائدہ ہے بعد والوں کی دعاؤں کا' بیایصال تواب ہے بیوہی ختم شریف ہے سرکار فرماتے ہیں کی دنیا کی حکومت بھی اگر ملتی پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا آج ایسال تواب پرخوش ہو گیا ہے' پھر فر مایا: اور ب شک اللہ عز وجل زمین والوں کی دعا ہے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر تواب عطا

فرما تا ہے اور زندوں کامرووں کیلئے تھذان کیلئے دعاءِ مغفرت ہے۔

(مشكوة شريف ص ٢٠٠ شعب الايمان ليبيتي ٢١ر٤)

قرآن مجيد بربان رشيديس إ:

قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ (المؤمن آيت ٢٠)

تمہارے رب نے فر مایا: مجھ سے دعا کرومیں قبول کروں گا۔

یمی نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کاارشاد ہے:

مَنْ لَّمْ يَسُالِ اللهِ بِغَضَبُ عَلَيْهِ .

(مكلوة كآب الدعوات م 190 يرندي ج مم ١٤٥ اربن ماجيم ٣٤١)

جو خص الله تعالی سے دعانہ مائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہوتا ہے ہم سے اللہ تبارک وتعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے ماگؤ ہم مانگیں گے ہم جتنازیادہ مانگیں گےوہ اتنازیادہ عطافرہائے گا فرمایا بتم نے تھوڑا ما نگاہے میں اپنے فضل سے' اُمُشَالُ الْسِجِسَالِ " بِهارُون ك برابرثُواب در المهون الغرض! خالق كا سَات كى طرف ے پہاڑوں جنتی رحمتیں ان قبروں میں داخل ہوجاتی ہیں۔

نی اکرم نورمجسم صلی الله علیه وآله و کلم فرمارے بین: اے مجھے مانے والوابیہ موت تمہارے تحائف پہنچانے کا ذرایع ڈتم نہیں کرسکتی ٔ دنیا میں تم اپنے دوستوں' عزیز و

ا قارب کوتحا نف دیتے تھے اب موت آگئ تو یوں نتم بھو کہ ابتم تھنہیں دے سکتے ، فرمایا:اسلام میں اس کا بندوبست موجود ہے میرمرکار کے الفاظ ہیں:

ان هدية الاصباء الى الاموات الاستغفار لهم . زندول کامردول کیلیے تخذان کے لئے دعامغفرت ہے۔ اگرآج تم اپنے فوت شدہ والدین کوتھنہ پہنچانا جاہتے ہؤ ٱجتم اين فوت شده بھائي كوتخد پہنچانا جاہتے ہؤ ٱج تم اپنے غوث کی طرف تحد بھیجنا چاہتے ہو'

فرمایا:اسلام میں اس کا بندوبست ہے۔

"الاستغفار لهم "تم ان كيليح استغفار كرتے رہؤتم ان كيليح بلندى درجات کی دعا کرتے رہو تنہارا بیان کیلئے دعا ٹا نگناان کیلئے سب سے برواتھ قرار پائے گا' لہذا بیر ساری احادیث اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ ایک کے ممل سے دوسرے کو فائدہ پینچتا ہے اور مردہ ایسا خوش ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا کی حکومت بھی مل جاتی پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا آج دعا کا تھنہ جو آج اسے پہاڑوں کی مثل ملاہے اس سے خوش ہو گیا ہے۔

موضوع كادوسراحصه

پیاری اسلامی بہنو! اب موضوع زیرِ بحث کے دوسرے جھے کو دلاکل کی روشی میں پر کھتے ہیں' یہ جو کچھ چیز وں کو ہزرگوں کی طرف موسوم کر دیا جا تاہے کہ یہ بکراغو ہے پاک کا بکرائے بیجانورفلاں بزرگ کا جانور ہے اس طرح جو کسی بزرگ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس بارے میں پچھ لوگ غلط بحث كرتے بيں اوراس منظ كو غلط رنگ ديتے ہيں كى جانور پر كى بزرگ كانام لينے سے اس كى شرى حيثيت ميں پچھ فرق نہيں آتا 'آپ يہ كہتے ہيں كديہ جانور خوث پاك كا ہو اس سے اس کے اندر برکت آئے گی خوست نہیں آئے گی۔ شرق مسلہ بیہ ہے کہ جوری چلاتے وقت اللہ جل جلالہ کے نام کے سواکس اور کا نام نہ لیا جائے صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بیم اللہ اللہ اکبر کہ کر جانور ذرج کیا جائے جھری چلاتے وقت اگر اس نام کے ساتھ کی اور کا نام یا صرف علیحہ بھی لیا جائے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا نہم کی جانور کو ذرج کرتے جیں تو کسی ولی کی عبادت کیلئے جانور فوز خ نہیں کرتے عبادت اللہ تعالیٰ کی ہواور تو اب اس کا کسی ولی کو پہنچا نامقصود ہوتا ہے جس کو تو اب پہنچا نامقصود ہوتا ہے اگر ذرخ سے پہلے یا ذرخ کے بعد اس کا نام اس پر آتا ہے تو اس سے وہ حرام نہیں ہوتا ولی کو تو اب کی ضرور س

محترم اسلامی بهنو!

الدُولُوْابِ کی کوئی ضرورت نہیں الدُتبارک وتعالیٰ تو ثواب دیتا ہے کیتا نہیں۔
لہٰذافرق، یہ بڑاہے ولی وہ ہے جس کو ثواب کی ضرورت ہے اور خداوہ ہے جس کو ثواب
کی کوئی ضرورت بوتی موائی ہے شرک تو تب ہوتا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کو بھی معاذ اللہٰ ثواب
کی ضرورت بوتی اور ہم وہ ثواب کی ولی کی طرف بھیج دیے ' یعنی جو کام خدا کیلئے تھا
وہ غیر خدا کیلئے کردیے ' ان ظالموں نے ظلم کیا کہ خدا کو بھی بھی تی تو ثواب بنادیا' جب
اللہٰ کا نام لے کر ذرج کیا ہے تواس کی بندگی کا اقرار کیا ہے جو کچھ بھی ذرج کیا جارہا ہے
اس خدائے واحد کی عبادت کیلئے کیا جارہا ہے عبادت اس کے سواکی اور کی نہیں اور
اس ذرج کے جانے والے جانور کے ثواب کی نیت اپنے کی ہزرگ ولی اورغوث کی
ہمان فرق کو بھی آگر کوئی بسم اللہ وغوث اعظم کہ کر ذرج کرتا ہے آگر کوئی بسم اللہ
واسم جھ کہ کہ ذرج کرتا ہے آگر کوئی بسم اللہ وارزی ہے کہ سلمانو ایم پر وہ جانور حرام ہیں
ہمانو ایم پودہ ہانور حرام ہیں

جن کو ذرج کرتے وقت غیراللہ کا نام لیا گیا ہو درج کرتے وقت صرف اللہ کا نام لیا اس سے پہلے اور اس کے بعد اگر غیر کا نام ہزار بار بھی لیا جائے تو اس سے اس جانور میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس کی ایک مثال دیکھیں آپ قربانی کیلئے جانور خرید تے ہیں اور ایک دو ماہ پہلے خرید لیتے ہیں اب جو بھی آپ سے پو چھتا ہے کہ یہ کس لئے خرید اسے جو اس سے خرید اسے ابی قربانی کیلئے اور یہ میں نے اپنی قربانی کیلئے اور یہ میں نے اپنی قربانی کیلئے اور یہ جانور خریدا ہے اور یہ جانور میں نے اپنی قربانی کیلئے اور یہ بھائی کی قربانی کیلئے خریدا ہے اب یہ جانور خریدا ہے اور یہ جانور میں نے اپنی میں کے جانور کر بیانی کا جانور میرے لئے ہے نیے میں کہ یہ قربانی کا جانور میرے لئے ہے نیے میرے واللہ خریدا ہے کہ میں کہ یہ تربانی کا جانور میرے لئے ہے نیے میرے واللہ کیلئے ہے میں ان سے پو چھنے ہیں تی بجانب ہوں کہ یہ ترام کیوں نہ ہوا؟ اگر محض غیر کیلئے ہے نانور ترام ہوجا تا ہے تو پھر قربانی کا گوشت بھی نہ کھایا کر ویا پھر کہا اللہ کا نام آئے ہے جانور ترام ہوجا تا ہے تو پھر قربانی کا گوشت بھی نہ کھایا کر ویا پھر کہا کہ دیکر آبانی اللہ کی ہے ہماری نہیں ہے۔

پیاری اسلامی بہنوا بیان لوگوں کیلئے لحد فکر بیہ ہے جواس مسکلہ کو جان ہو جھ کر بگاڑ

کر پیش کرتے ہیں ، وہ مانیں کہ اس طرح ہماری طرف سے کوئی قربانی نہیں ہوتی

کیونکہ بیہ ہماری طرف منسوب ہوگئ ہے ئیر برا گائے اونٹ اپنی طرف منسوب کرنے
سے حرام نہیں ہوئے حالانکہ ان پر غیر خدا کا نام بار بار آیا ہے جب تمہارا نام بار بار
لینے سے قربانی کا جانور حرام نہیں ہوتا تو غوث پاک کا نام تو تمہارے نام ہے کہیں
زیادہ برکت والا ہے قربانی کا گوشت پرکت والا ہوتا ہے جائز ہوتا ہے زیادہ رکھوکم
مسلکہ جائز ہوتا ہے مشکر ین اس مسلکہ جائز ہوتا ہے مشکر ین اس
مسلکہ وانیں کے کہ اس طرح گیارہ ویں شریف کے جانور کا مسلکہ جان سرام نہیں اگروہ اس
قاعدہ کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ اپنی قربانی ہے خدا تعالیٰ کو اب پہنچانے کیلئے ہے تو یہ معاذ اللہ
بارے میں کہو کے کہ خدا کی قربانی ہے خدا تعالیٰ کو آو اب پہنچانے کیلئے ہے تو یہ معاذ اللہ

کفر ہوجائے گا کہ خداکو اب پیٹیانا چاہتے ہو او اب تو ہم خداہ لینا چاہتے ہیں اُلٹا ہم نے اس کو تو اب عطافر مانے کی حیثیت رکھ لی ہے کہ اللہ کی قربانی ہے کیا اپنی طرف سے تو اب اللہ کودینا چاہتے ہو؟ ایسا کیھی نہیں ہوسکتا۔

دوسرى طرف يدب كقربانى يدب كقربانى يرتنهاراا بنانام بولاجائ كديدميرى قربانی ہے اور بیسنت حضرت ابراہیم علیه السلام کی بیاور سنت محبوب علیه السلام کی ہے<sup>،</sup> سنت میں اللہ کے سوانام آئے گا اور پھر تواب میں بھی غیر خدا کا نام آئے گا' صرف بندگى اورعبادت محض خداتعالى كيليخ بالبذا "وها اهل به لغير الله "كامفهوم بيد نہیں کہ غیر خدا کا نام کس چیز پرآنے ہے وہ چیز حرام ہوجاتی ہے بیر ام تب ہوگی جب ذ ح کے وقت غیر کا نام اللہ کے نام کی جگدی آئے گائیا اللہ کے نام کے ساتھ غیر خدا کا نام بھی مل کرآئے گا تو وہ جانور حرام ہوجائے گا'جس طرح کے مشرکین مکہ اپنے جانور ذن كرت وتت كتية: 'بسم الله بسم المنات "اليني جانورول كوذ مح كرت وقت چھری چلاتے وقت بتوں کا نام لے کر ذرج کرتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیہ جانورجس كوذرج كرتے وقت غيرالله كانام ليا كياہے بيرام بے غيرالله يعنى بتوں وغیرہ کی عبادت کیلیے جوبھی جانور ذرج کیاجائے گاوہ بھی حرام ہوگا، مفسرین اس بات پر منفق ہیں کہ شرکین مکہ جب اینے معبودانِ باطلہ کیلئے جانور ذریح کرتے تھے تو اس وقت بلندا وازيس ان معبودان باطله كانام ليت تف يهى ان كى عبادت تقى الرمطاقا غیر کا نام آنے سے کوئی چیز ترام ہو جاتی ہے تو بہت می حلال چیزیں ترام ہو جا کیں

> آپا پی گائے کیلئے کہتے ہیں کدید میری گائے ہے ا آپا پی مکان کیلئے کہتے ہیں کدید میرامکان ہے ا آپا پی بوی کیلئے کہتے ہیں کدید میری ہوی ہے

آپائے بچول کیلئے کہتے ہیں کہ بیمیرے بچے ہیں' آپ اپن گاڑی کیلئے کہتے ہیں کہ بیمری گاڑی ہے

اگر روز ون پرغیراللّٰد کا نام آ جائے جیسے داؤ دی روز ہے رمضان کے روز ہے تو

كيابير دام تغبري كي؟ اگر مساجد برغير الله كانام آجائے جيے مجد نبوي مجد افضيٰ مىجدىم مىجدى الدي كايدرام جگهين همرين گ؟ كتب حديث پرجوغيرالله كانام آتا

ہے جیسے بخاری مسلم تر مذی شائی وغیرہ تو کیااس سے کتب حدیث حرام تھمریں گی؟ المختصر ہمارا مؤقف جمہور مسلمین جمہور علماءاٹل سنت جمہور مفسرین کے مطابق ہے اللہ

كِ فَضَل وكرم سے بهاراعقيده قرآن وسنت كےمطابق ہے" وَمَسا أُهِ لَنَّ بِهِ لَغَيْرِ الله "كَنْفير يرأمت كالقاق إ الرجهور كارائيس انى جائ كالوسارى كى

ساری چیزیں معاذ اللہ حرام ہوجا کنیں گئ اللہ کے فضل سے ہماراعقبیرہ جمہور اہلسنت اور جمہورمسلمانوں کا عقیدہ ہے ہم میں سے کوئی کتنا ہی جابل کیوں نہ ہو وہ چھری

چلاتے وقت بھم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذرج کرتا ہے مسلمان اگر بتوں کے نام پر

چیوڑے ہوئے مشرکین کے جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہدکر ذرج کرے تو وہ حلال ہیں تو وہ

جانور ک طرح حرام قرار دیئے جاسکے ہیں جو کسی ولی اللہ کو تو اب پہنچانے کیلیے اللہ کا نام لے کرون کئے جاتے ہیں ذرئ کرنے سے پہلے محض نام آنے سے وہ جانور حرام

نہیں ہوجا تا' اختصار کمحوظ خاطر ہے ور نہ بیبیوں مفسرین اور جلیل القدر علاءِ اہل سڈت عبارات اپنے مؤقف کی حمایت میں پیش کرتی ہوں ٔ اب احادیث سے اس مسئلہ کی

'وضاحت کرتی ہوں:

حديث نمبرا

حضرت سعد بن عباده رضي الله عنه كي والده فوت موكَّنين محضرت سعد رضي الله عندسر کار کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض گز ار ہوئے کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وآلبہ الصال أواب ادر كيارهوي كي شرعي حشيت

وسلم!"ن ام سعد ماتت "(ميرى والده محترمه) أم سعد كالتقال بوگياب" فاى المصدقة افضل "ان كيليخ كون ساصدقة افضل هي؟ ميں صدقه كروں تو فاكده ميرى والده محترمه كو كينج يبال بھى وہى قانون ثابت ہے كه صدقه كرنا تو حضرت سعد كافعل ہے كيكن اس سے فاكدوان كى والدہ محترمہ كو بھى ہوجائے گائىر كارصلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمانا:

"المآء" ياني اني كاصدقه برواا جهاب

فخضر بئرا وقال هذه لام سعد .

حضرت سعدرضی الله عنه نے ایک کوال کھدوایا اور کہا کہ اُم سعد کیلئے ہے'
کوال کھدواکر کیا کہا:''هلِذِه ہِلاُمِّ سَعَدٍ''یکوال اُم سعد کا کوال ہے۔غورفز مائیں! اگر غیر کی طرف نیازمنسوب کرنے ہے وہ حرام ہوجاتی ہے جیسے ان کے مطابق غیر کا نام لینے سے گیارہویں کی کھیرحرام ہوجاتی ہے' گیارہویں کالٹکر حرام ہوجاتا ہے تو سہ غیر کانام اس کنویں پر بھی لیا گیا ہے اورنسائی شریف میں ہے: (ج۲ص۱۳۲)

فتلك سقاية سعد بالمدينة .

توابھی تک مدیند منورہ میں حضرت سعدرضی اللہ عنہ ہی کی سبیل ہے اُم سعد فوت ہو چکی ہے اور ان ایصال اُو اب کیلئے پورے کو میں پر اُن کا نام لیا گیا ' یعنی غیر اللہ کا نام لیا گیا'

مدوہ کنواں ہے جس سے سر کار کے صحابہ پانی پیتے رہے '

سدوہ کنواں ہے جس سے سرکار کے صحابہ نے اسپنے کھیتوں کو سیراب کیا' سیصرف پانی کے پینے ہی کی دلیل نہیں ہے'اس کئوئیں کے پانی سے باغات بھی اُگ کھل بھی اُگ کھجوریں بھی اُگیں' میدہ لنگر ہے جوام سعد کالنگر ہے' صحابہ کرام نے اپنی زبان سے کھانے پینے والی چیزوں پر غیراللہ کے نام ہو لے اور انہیں حرام نہیں

گیار ہویں شریف کیلئے کہا جاتا ہے کہ یہ گیار ہویں کالنگر ہے اس سے مراد بھی یمی ہوتی ہے کہاس میں ایصال تواب ان کی روح کو پہنچانا مقصود ہے۔

حديث تمبرا

یاری اسلامی بہنوا پھر دیکھتے بخاری و مسلم شریف کی مثفق علیہ حدیث شریف ہے۔ حضرت عاکشہ صدیت شریف ہے۔ حضرت عاکشہ صدیحتہ الکبری رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتے اور 'ور بسمسا ذہسے اللہ عنہا کا دصال ہو چکا تھا' سرکارا کشران کا ذکر فرماتے اور 'ور بسمسا ذہسے اللہ اہ'' بھی بھی سرکارا ہے نہاتھ سے بکری ذرج فرماہے۔

ى ؟ (مُثَالُوْة ص ٤٢٣ كمّاب المُقتن باب منا قب از داج الني صلى الشعليدة آلبوسلم)

پر سرکاراپ ہاتھ ہاں کا گوشت بناتے اور گوشت بناکے اس کا نگوا کا ف
کرسیدہ خد بجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی کی سیملی کو بینج دیے 'سیدہ خد بجۃ الکبریٰ رضی
اللہ عنہا کے وصال کے بعد سرکار یکری ذن کرتے ہیں اور گوشت تقییم کررہے ہیں ان
کی سہیلیوں کو گوشت بینج دیے ہیں بجھے بنا ئیں جب بید گوشت تقییم ہورہا تھا اور کی
کی سہیلیوں کو گوشت ہے؟ تو جواب بہی دیا جا تھا: یہ حضرت خد بجۃ الکبریٰ رضی
اللہ عنہا کیلئے ذن کہ کیا گیا ہے اس کا اور کوئی نام نہیں 'یہ بمری یہ گوشت کی کے نکاح یا
ولیمہ کیلئے ذن نہیں گی گئی نہ یکری کی دوست یا مہمان کی ضیافت کیلئے ذن نہیں گی گئی نہرکار نے خود بکری ذن فرمائی اور حضرت خد بجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے تعلق کی
سرکار نے خود بکری ذن فرمائی اور حضرت خد بجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے تعلق کی
نبست ہے ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا' یہ سارے کا ساراعمل خاب کر دہا ہے کہ دنیا
سے جو چلے گئے ہیں ان کے ثواب کیلئے میکام ہوسکتا ہے جمتر م اسلامی بہنوا دلائل
بہت زیادہ ہیں لیکن وقت محدود ہے' اس لیے اس موضوع کے اگلے حصے کی طرف
بردھتی ہوں' لیعنیٰ کسی اچھے کام کیلئے کوئی دن متعین کرنا۔

موضوع كاتيسراحصه

سی بھی اچھے کام کیلئے دن متعین کرنے میں کوئی قباحت نہیں کاح مسنون ہے اس کیلئے دن مقرر کیا جاتا ہے مدار ک سکولوں کالجوں دفتر وں کے اوقات مقرر کئے جاتے ہیں کئے جاتے ہیں گئے دن اور اوقات مقرر کئے جاتے ہیں مختلف قومی یادگاری تقریبات متعین دنوں میں سرکاری سر پرتی میں منائی جاتی ہیں حاجیوں کی پروازیں متعین دنوں میں آتی اور جاتی ہیں المخترزندگی کے ہر شعبہ میں اس طرح کی پابندیاں ہوات کیلئے دائے ہیں۔

ختم قرآن اچھی بات ہے اس کیلے دن متعین کیا جاتا ہے ۔ ختم بخاری شریف اچھی بات ہے اس کیلے دن متعین کیا جاتا ہے ، گیار ہویں شریف پراعتراضات کرنے والےلوگ اپنے مدارس میں ختم بخاری شریف کرواتے ہیں با قاعدہ اہتمام کیاجا تاہے

مہینہ ڈیڑھ پہلے ہی دن متعین ہوجا تاہے کہ فلاں دن ختم بخاری شریف ہوگا' پیہ ختم بخاری شریف ثواب سجھ کر کیا جاتا ہے عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے ہم ان سے پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے ختم بخاری شریف کیا تھا؟ ہم ہمرجزی کو نی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سے صحابہ کرام سے قرونِ اولیٰ سے ثابت نہیں ہوسکتی میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ہر ہر چیز ثابت کرو۔

كيا ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے ختم بخارى شريف كيا تھا؟' كياخلفائ راشدين فتم بخارى شريف كياتها؟

كياحفرت ابوبكرصد يق رضي إلله عُنه نے تم بخارى شريف كيا تھا؟

تم ختم بخاری شریف ثواب سمجھ کر کرتے ہو ہم سے تقاضا کرنے والوجواب دؤ کیا بیکام سرکارنے کیا تھا؟ کیا صحابر رام نے بیکام کیا تھا؟ جب بخاری شریف ہی نہیں تھی تو ختم بخاری شریف کہاں سے آجا تا'ہم تو ختم قر آن مجید کرتے ہیں اور ہمارا قرآن مجيدتواس وقت بهي موجود تها 'هم بخاري شريف كے خالف نہيں ہم توختم قرآن مجید بھی کرتے ہیں اور ختم بخاری شریف بھی کرتے ہیں' ہم فوثِ پاک کا بھی ختم شريف پڑھتے ہيں اورحضوروا تاصاحب كابھى ختم شريف پڑھتے ہيں اور ہراہل ايمان کاختم شریف پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں'جب ہم اولیاء کرام اور عام مؤمنین کے الصال ثواب كيليختم شريف كاابتمام كرتي بين تواى وقت تمهارب پيپ ميں مروژ اُٹھنے شروع ہو جاتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جوخدانے کیا ہے یا مصطفے نے کیا ہے' بتاؤ سرکارنے کہال ختم بخاری شریف کیا ہے یا تھم ویا ہے؟ بیختم بخارى شريف تو قرونِ اولى ميں بھى موجود نەتقا 'البذاا گرتم اس انداز ميں آ ؤ گے تو ہم

تہماری طرف بیبیوں الی باتیں ثابت کریں گے جوعبادت کے طور پرتم میں رائج ہم اللہ تہم ہیں رائج ہوری طرح ان پر عمل کرتے ہوا ہے ہاں رائج کے ہوئے ہو لہذا سید سے سید سے چلواور قرآن وحدیث سے اخذ شدہ قواعد وضوابط کے مطابق ہمارے ساتھ چلو اللہ کے فضل سے ہمارا مسلک قرآن وسنت سے واضح 'روثن ستاروں کی طرح ثابت ہو بنا ہت ہے۔ عرب میلاؤ گیار ہویں شریف 'ہماری ہر تقریب ای ضا بطے سے ثابت ہو گی جو گذبہ خصر کی کے مکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطافر مایا 'گیاری شریف میں حضرت ہمل بن سعدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے درج ذیل حدیث بیل دن سعدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے درج ذیل حدیث میں دن شعین کرنا ثابت ہے آپ فرماتے ہیں: ہم جعد کے دن بہت خوش ہوا کرتے میں ویک میں گیاریوں میں لگاتے ہیں۔

ان مائی صاحبہ نے لنگر تیار کرنے کیلئے جعد کا دن خاص کر رکھا تھا نہ وہ دن جعرات ہوتا تھا اور نہ بدھ ہوتا ہے وہ گئگر جعد کوئی ملتا تھا سرکار کے سحاب سے بھی اجھے کام کیلئے دن متعین کرنے کی جومثالیں موجود ہیں بہاں تک کہ دروس کیلئے صحابہ نے دن متعین کرر کھے تھے صحیح بخاری شریف میں ہے:

كَانَ عَبْدُ اللهِ بِذِكْرِ النَّاسِ فِي كُلِّ خَمِيْسٍ . (مَحْ بَمَارَى ١٥٠١)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہر جمعرات کے روز لوگوں کو وعظ و نصیحت فر مایا کرتے تنے ضابطہ رہینا کہ ہر نیک کام کیلئے دن متعین کیا جاسکتا ہے البذا

گیار ہویں شریف کیلئے بھی دن متعین کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ پیاری اسلامی بہنو! یاد رکھیں ہمارا میعقیدہ ہے کہ ہم گیارہویں شریف کو گیار نہویں تاری کئے ساتھ مختص نہیں سجھتے کہ اگر گیار بھویں دن ہوگی تو گیار ہویں ہو گ ایسال ثواب ہوگا اگر گنیار ہویں دن نہیں ہے تو گیار ہویں نہیں ہوگی ہر گر نہیں بلکہ ہمارے نز دیک ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے جب بھی ہو جائے' گیار ہویں دن ہو جائے ای کے ایک ان پہلے ہوجائے ایک دن بعد ہوجائے مسم بھی دن کسی بھی وقت ہو جائے' ہم اس کو جائز سیجھتے ہیں اور اسے کا رِثُو اب سیجھتے ہیں' کس حد تک مطلقاً لعین کی بات ہے تو بیسیوں ایسے شرعی اُمور ہیں کہ جن کے ناور تعین کو وقت مقرر کرنے پوری اُمت نے ہمیشہ جائز سمجھاہے آخری بات ختم کے متعلق بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر کوختم کرتی ہوں ٔ دلائل تو بہت ہے ہیں لیکن ایک حدیث شریف کی طرف آپ کو توجددلانا چاہتی موں مہم ختم کیوں دلائتے ہیں؟ گیار مویں شریف کاختم ہے ایصال ثو اب کی کوئی بھی محفل ہو' ختم شریف پڑھا جا تا ہے'اصل میں ختم شریف کے پیچھے بھی ا يك فلفه الله الله الما فالمقدى وجدا المارات الملاف في مثريف بروها المادم بهي

يه صديد صح مسلم شريف كتاب الذكر والدعاءك ثبّاب فَصْلِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى تِلاَوَةِ الْقُوْآن وَعَلَى الذِّكُو "كل صديث شريف ب:

نى اكرم نو مجسم صلى الشعليدة أبدو ملم كافرمان بي آپ في فرمايا:

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله

يڑھتے ہیں۔

جب کچھ ملمان بندے اللہ کے گھروں میں سے کی گھر میں اکھنے جاتے ہیں' کہا کرتے ہیں' یقسلُموْنَ کِتسَابُ اللّٰهِ ''الله کقر آن کی تلاوت کرتے ہیں' ''وَیَعَسَدَادِ سُوْنَ بَیْنَهُمْ ''مجلسواعظ ہوتی ہے'وعظ وقعیت کیاجا تاہے'یہ گیارہویں ایصال واب اور گیارهوی کی شرعی حیثیت

شریف کو پورانقشہ ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سرکارارشادفر ماتے ہیں:اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس پروگرام كيلئے جارا ہتمام فرماديے ہيں:

(۱)سب سے پہلے فرمایا:

إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ .

الله کی سکیندان پرنازل ہوتی ہے۔

سکون کی بارش ان لوگوں کے دلوں کوسیر اب کرتی ہے۔

(٢)وَغَشَيَتهم الرحمة .

اوررحمت ان کوڈھانپ کتی ہے۔

چاروں طرف سے رحمت ان کوڈھانپ لیتی ہے' رحمت ان پر کور چڑھا دیتی ہے' "وحقتهم المدانكة "اورفرشة ان كُهر لية بين فرشتون كابركام بندگ ب آج بھی جہاں قرآن پڑھاجا تا ہے آج بھی جہاں ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے فرشتے اس مكان كوكمير ليتي بين "وَذَكَوَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ" اور جوفر شة الله تعالى ك یاس بین الله تعالی ان فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے الله تعالی ان میں سے ہر بندے کا ذکرایی بارگاہ میں فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ اے فرشتوا و کیموا لوگ کتی مصروفیات والے میں لوگوں کی ترجیحات بدل گئی میں لوگوں کے ذہن کے فکر کے زاویے بدل گئے ہیں' مگر دیکھومیرے بندے آج بھی ذکرے منسلک ہیں' قر آ ن ے منسلک ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن من رہے ہیں ورس و تدریس وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔اس حدیث شریف کے بہت سے نکات ہیں'ان کا وقت نہیں ہے میں صرف بدعرض کرنا جا ہتی ہوں کہ ہم جوختم شریف پڑھتے ہیں تواس لئے یز ہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں اور رحتوں کا نزول ہوگا'سکون کی بارش ہرہے گی'فرشتے وہاں حاضر ہوجا کیں گے اور جو

فرشتے مکان کو گھیرتے ہیں وہ دعا میں تو ضرور شریک ہو جائیں گئ جب میہ ہاتھ اُ تُفائِ الله تعالى سے مانگ رہے ہوں گے تو رحمتوں كى برسات ميں دعا جلد تبول ہو جائے گی۔

لېذا اجماعی طور پر بیژه کریول محفل گیار ہویں شریف منعقد کرنے 'ختم شریف پڑھنے'ایسالِ ثواب کرنے'قل دمویں چالیسویں کے ختم کی تقاریب کے اندر پی فلسفہ

الحمدللد! دعوت اسلامی کے مُشکبار مدنی ماحول میں پردہ کرنے اور فیشن کی نحوست سے بچنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ خوش نعیب اسلامی بہین گھر گھر نیکی کی وعوت کے ذریعے کلم وق بلند کررہی ہیں۔آپ بھی اینے علقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجماع میں پابندی کے ساتھ شرکت سیجئے۔ان شاءاللہ!اس کی برکت سے آپ کوبھی غفلت بھری زندگی سے بیداری کاذبن ملے گا۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ ثَاثِيمًا

پیاری پیاری اسلامی بهنو!

الحمدللدا دعوت اسلای کے مُشکبار مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیھی اور سکھائی

جاتی ہیں۔ کیونکہ سنتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔

ر سول اکرم ' نورمجسم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے میری سنت سے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے

ساتھ ہوگا۔ (مفکوٰۃ شریف ص۲۰)

پس جواسلامی بہنیں فیش کی نحوست چھوڑ کر سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑ لیں گی تو ان شاءاللہ! بارگاورب العزت میں سرخرو ہو جا کیں گی بنیت

ایصال تواب ادر گیارهوی کی شری حیثیت رسول سيّده زېرا بنول رضي الله عنها كنقش قدم پر چليس گي تو دونوں جہان ميں عزت

يائيں گی۔ الله تعالى ممسكو غفلت بحرى زندگى سے بيدار فرمائے اور دعوت اسلامى ك

ساتھ ال کر گا گا گھر کھیاں پھیلانے اور پُر ائیاں مٹانے کی سعادت عطافر مائے۔

المِيْنَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحِبِهِ أَجْمَعِينَ.



# اميرالمومنين حضرت ابوبكر صديق والتين

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ الْحَمْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجُهُ اللَّهِ الرَّجُهُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّجُهُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّجُهُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّجُهُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْهُ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللهِ ﴿ وَعَلَىٰ الِّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ الصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ ﴿ السَّلَا اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ وَعَلَىٰ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللْمُلْلِمُ الللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللللللللللللللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللْمُلْمُ

# ﴿ فضيلت دور دياك ﴾

حضرت سيرنا بهل بن سعدرضى الله عنه سهروايت ہے كه ايك روز مركا يا له الله رسولوں كے سردار شفيح روز شارسلى الله عليه وآله وسلم يرقر بان! آج جمرة الوسلى الله عليه وآله وسلم يرقر بان! آج جمرة انور الله عليه وآله وسلم يرقر بان! آج جمرة انور يرخوشى كة فارمعلوم بورہ بين آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فر مايا: ابھى برخوشى كة فارمعلوم بورہ بين آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فر مايا: ابھى ابھى جبريل الله عليه وآله وسلى الله عليه والله عليه والله وسلى الله عليه والله وسلى الله على والله وسلى الله على وسلى الله وسلى الله على وسلى الله والله وسلى الله على وسلى الله و

مَنْوْا عَلَى الْمُحِيْثِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ الْمُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ الْمُعَ مَعِلَم عَلَيْ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الْمُعَ مِوتا مِرى پيارى اسلامى بهنوا ايک با کمال استاد که جو بهت ی خو بی کام اس کو جو بهت ی خو بی کل استاد که جو بهت ی خو بی کل اس کو به کال بناتا ہے جس میں فقیہ بناتا ہے جس بی مقرر بننے کی صلاحیت واقع ہوتی ہے اسے کامیاب مقرر بناتا ہے اور جس میں مصنف بین تا ہے اور جس میں مصنف بین تا ہے اور جس میں مصنف بی بناتا ہے تو ہمارے آتا ای کی کر می صلاحیت عالب ہوتی ہے اسے با کمال مصنف بی بناتا ہے تو ہمارے آتا ای کی کر می صلاحیت عالب ہوتی ہے اسے با کمال مصنف بی بناتا ہے تو ہمارے آتا ای کی کر می صلاحیت عالمی بنایا البذا اپنے بیارے صحائی حضرت الو بر صحائی حضرت الو بر صحائی حضرت الو بر صحائی دو تا ہو بی کی صلاحیت کو واضح طور پر محسول فر مایا تو اسی وصف میں ان کو ممتاز و کال بنایا اور صد ای ہوتا ایسا وصف ہے جو بہت ی خو بیوں کا جا مع ہے اور اس وصف خاص کے سبب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کا دو اس سے سب نیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کی دو اس کے صال سبب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کی دو اس سے سبب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کی اس کے دو اس سے سبب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کی دو اس سے سبب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کی دو اس سے سبب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کی دو اس سے سبب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد این رضی اللہ عنہ کی اس کے دو اس سے سبب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد کیا ہو کہ کے سبب سے زیادہ مستحق صرف حضرت ابو برصد کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کیا گو دو اس سے مور اس کی کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو

اصدق الصادقين سيّد المتقين! حبثم وكوْش وزارت پدلا كھول سلام!

# آ پ کی خلافت

میری پیاری اسلامی بہنو! آقائے عالمیان نور جسم صلی الله علیه وآله وسلم کی وفات کے بعد میسوال پیدا ہوا کہ ان کا نائب اور خلیفہ کس کومقرر کیا جائے؟ حدیث شریف کی مشہور کتاب بہن میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

خلافت کےمعاملہ کوحل کرنے کیلیے صحابہ کرام رضوان الڈیلیہم اجمعین حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰدعنہ کے مکان پر جمع ہوئے جن میں حضرت ابوبکرصد بین ٔ حضرت عمر

فاروق رضى اللدعنها وردوسرے بهت سے اجلہ صحابہ موجود تھے ا سب سے پہلے ایک انصاری کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کداہےمہاجرین! آپ لوگوں کومعلوم ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات میں ہے کئ خض کوکہیں کاعامل مقرر فرماتے تصفو انصار میں ہے بھی ایک شخص کواس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔لہذاای طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملہ میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہواور ایک انصار میں سے ہو پھرایک دوسرے انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ای قتم کی تقریر فرمائی!ان لوگول کی تقریروں کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے! انہوں نے فرمایا: حضرات اکیا آپ لوگول کومعلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے کپذاان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہو گا اور جس طرح ہم لوگ پہلے حضور انورصلی الله علیه وآلہ وسلم کے معاون و مددگار ہے اب اس طرح خلیفەرسول صلی الله علیه وآله وسلم کے مددگار ہیں گئے بیفر مانے کے بعدانہوں نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑااور کہا کہاب بیتمہارے والی ہیں اور پھر حفرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ سے بیعت کی اس کے بعد حفرت عمر

فاروق رضی الله عندنے اور پھرتمام انصار ومہاجرین نے آپ سے بیعت کی! اس کے بعد حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عند منبر پر رونق افروز ہوئے اور ایک نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حصرت زبیر رضی اللہ عنہ کونہیں پانیا ' فرمایا کہ ان کو بلایا جائے' جب حفزت زبیر رضی اللّه عنداّ کے تو حفزت ابو بگر صدیق رضی الله عندنے ان سے فر مایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ دکلم کی پھوپھی کے صاحبز ادے اور حضور انور

ملى الله عليه وآلبه وسلم كے خاص صحابيول بيس سے مين مجھے أميد ہے كه آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیں گئے مین کرانہوں نے کہا کداے خلیفدرسول اللہ!

آپ کوئی فکرنہ کریں میں کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کرلی! پھر حفزت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو اس میں حضزت على رضى الله عند نه نظ فرما يا كه على بهي نهيل مين ان كوبهي بلايا جائے! جب حضرت على رضی الله عنه تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کدا ہے ابوطالب کے صاحبز ادے! آپ رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم كے چياز ادبھائي اوران كے داماد ہيں' مجھے اميد ہے كہ آب اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدوکریں گے انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی الله عنه کی طرح کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ! آپ کچھ فکر نہ کریں میہ کہہ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی! اور مدارج اللوة میں ہے کہ حضرت علی رضی الله عند نے فرمايا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آب كوآ ع برهايا تو پيركون شخص آب كو

پیچے کرسکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فریان میں اس واقعہ کی جانب اشارہ ے جوسر کار اقدس صلی الله عليه وآله وسلم نے اپنی علالت كے زمانے ميس حضرت

ابو بمرصديق رضى الله عند كوآ كے بڑھايا اورآپ ہى كوتمام صحابه كا امام بنايا! يبال تك كدابن زمعدكى حديث ين ب كرسول الله صلى الله عليه وآله وللم

لوگوں کو عظم فرمایا کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں ' مگرا تفاق سے اس وقت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گے بڑھے تاكده ولوكول كونماز برها سكيل كين حضورا نور سلى الله عليه وآله وملم في فرمايا! " لا لا لا يابي الله والمسكلمون الا ابا بكر يصلى بالناس ابوبكر "العني ليس بيس نہیں!اللہاورمسلمانالبو بکرہی ہے راضی ہیں'وہی لوگوں کونماز پڑھا کیں گے۔

(تاریخ الخلفا وسسس)

ببرحال ان طرح حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كومتفقه طور يرخليفه تسليم كرليا

گیا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اور اللہ کے محبوب دانائے خفایا وعیوب جناب نبی کریم صلی الله علیه وآلبوسلم کا فرمان حرف بحرف صحیح ہوا کدمیرے بعد خلافت کے بارے

میں خدائے تعالیٰ اورمؤمنین' ابو پکر کےعلاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے اور حضور انور صلی الشعليدوآ لبدوسكم كافرمان كيول ضحيح موكدوه الشدك پياد م محبوب مين توندي كابهتا

ہوا دھارارک سکتا ہے ٔ درخت اپنی جگہ ہے کھسک سکتا ہے بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ ہے ٹل سکتا ہے مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا' ایک بار

سب لوگ مل كر بلندآ واز سے درود شريف براهيں!

آپ کی خلافت پرآیات ِقرآنی!

ميري پيارې اسلامي بېنو! حفيرت ابو بكرصديق رضي الله عنه خلافت كااستدلال، علائے کرام کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ سے کیا ہے: اے ایمان والو! تم میں سے جوکوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ تعالی ایسے لوگوں کو لائے گا

کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارا ہے وہ لوگ جہاد کریں گے اور کمی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ (پ۱۲۶۱)مضرین کرام اس

آیت کریمه کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

اوران کے اصحاب ہیں کہ حضورا ٹورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ عرب اسلام سے برگشتہ ہو گئے تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب

. بی نے مرتد وں سے جہاد کیا اور پھران کومسلمان بنایا اور حضرت اپوقتا وہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کر بیم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جب عرب کے

كچھلوگ مرتد ہوئے اور حضرت الويكر صديق رضي الله عندنے الس عقال فرمايا تو اس وقت ہم زمانہ لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ آیت کریمہ حفزت ابو بکر صدیق رضی الله عنداوران کے اصحاب ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور پ ۲۷ع ۱۰ میں ہے:ان گنواروں سے فر ماؤ جو کہ پیچھےرہ گئے کہ عنقریب تم ایک بخت الزائی والی قوم کی

طرف بلائے جاؤ کے کہان سے لڑویا وہ مسلمان ہوجا کیں! ميرى محترم اسلامي بهنو! حضرت صدرالا فاضل مولا ناسيد محمد نعيم الدين صاحب مرادآ بادی علیه الرحمة والرضوان اس آیت کریمه کی تفییر می تحریر فرماتے ہیں که اس قوم سے بنی حنیفہ بمامہ کے رہنے والے جومسلمہ کذاب کی قوم کے لوگ ہیں وہ مراد ہیں' جن سے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ نے جنگ فرمائی ا اور ایسا ہی طبر انی میں ز ہری سے مروی ہے ای لئے حضرت ابن الی حاتم اور ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ بیآ یت کریمہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت برمحبت برواضح دلیل ہے اس لئے كرآب بى نے مرتدوں نے قال كى طرف دعوت دى ہے!

اور حفرت شیخ الوالحن اشعری رحمة الله عليه كهت بين كديس في الوعباس بن شرت كويفرمات موئ سنا كه حضرت ابو بمرصديق رضى الله عند كى خلافت قرآن كريم ك اس آيت سے ثابت باس كئے تمام علائے كرام كاس بات يرا تفاق بے كماس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جن لوگوں نے زکوۃ اداکرنے سے انکار کردیا' لین اس کی فرضیت کے مظر ہو گئے تھے اور جولوگ مرتد ہو گئے تھے صرف حضرت 🦣 ابوبمرصدیق رضی الله عنه نے لوگول کوان سے قبال کی وعوت دی اوران سے جنگ کی ' لہٰذابیآ یت کریمہ آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے اور آپ کی اطاعت کولوگوں پر فرض كرتى بأس لي كمالله تعالى في آيت مباركه كي تريس واضح الفاظ ك ساتھ فرمادیا ہے کہ جوکوئی اس کوٹیس مائنگے وہ در دناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔

آپ افضل البشر بعد الانبياء بين عليهم الصلؤة والسلام ورضى الله عنه

میری اسلامی بہنو!علائے اہل سنت و جماعت کا اس بات پراجماع وا تفاق ہے

کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ انبیائے کرام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں ٔ حدیث شریف میں ہے کہ سر کا یا قدس سلی اللہ علیہ وہ کہ وسلم نے فر مایا کہ

ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بكر الا ان يكون نبيا ..

لینی سوائے نی کے اور کوئی شخص ایہ انہیں کہ جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہواور وہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہو۔مطلب بیہ ہے کہ دنیا میں نبی کے بعدان سے افضل کوئی پیدائیس ہوااور ایک دوسری حدیث میں آتائے عالمیان نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم في يول ارشاد فرمايا:

ابو بكر الصَّديق خير الناس الا ان يكون نبيا .

یعنی حضرت ابو بر صدیق رضی الله عنه لوگول میں سب سے بہتر ہیں علاوہ اس کے کہوہ نی نہیں' ایک ہار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا: نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه افضل الناس لین لوگوں میں سب سے انفغل میں اگر شخص نے اس کے خلاف کیا تو وہ مقتری اور کذاب ہے اس کوه مزادی جائے گی جوافتر اء پر دازوں کیلیے شریعت نے سزامقرر كى بورحفرت على رضى الله عن فرمات بين كه وقيد هذه الامة بعد نبيها ابسوبسكسو و عمر ''ليني اس امت بين ني كريم صلى الله عليدوآ لبوسلم كے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکرصدیق وحضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہیں۔علامہ ذہبی رحمة الله عليه فرماتے بيں كه حضرت على رضى الله عنه كاني قول ان سے توانز كے ساتھ مروى ے۔( تارخ الحلفاء ص٣١) اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد بن حفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدگرامی حضرت علی رضی اللہ عندسے بوچھا: رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم کے بعدلوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ ' ف**قس**ل

اب وبكر "فرمايا كه حفرت الوبكرصديق رضى الله عندسب سے أفضل ميں ميں نے عرض کیا کہ پھران کے بعد؟ ''قدال عصر ''فرمایا کہان کے بعد حضرت عمر ضی اللہ عنه سے افضل ہیں مضرت محمر بن حفیہ فرماتے ہیں: "خشیست ان یقول عشمان ''لعنی میں ڈرا کہ اب اس کے بعد آ پ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گرتوس نے کہا کہاس کے بعد آپ سب سے افضل میں؟ "قال ما انا الا رجلا من المسلمين "محفرت على رضى الله عند في ما يا كه مين تومسلمانو ل ميس سے ایک آ دمی ہوں' یعنی ازراہِ اکساری فرمایا کہ میں ایک معمولی مسلمان ہوں۔ (مسّلة شریف ۵۵۵)اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ رسول الله سلى الله عليه وآلبوسلم كى ظاهرى حيات مين جم لوگ حضرت ابو بمرصديق رضى الله عنہ کے برابر کسی کونہیں سمجھتے تھے کینی وہی سب سے اُفضل وبہتر قرار دیئے جاتے تنظ کچر حضرت عمر کواوران کے بعد حضرت عثمان رضی الله عنهما کچر حضرت عثمان رضی الله عنہ کو ہم صحابہ کرام کوان کے حال پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کے درمیان کسی کوفضیلت نهيں ديتے تھے۔ (مشكوة شريف م٥٥٥)

اور حفرت ابومنصور بغدادی دهمة الله علیه فرماتے ہیں کداس بات پرامت مسلمه کا اجماع اور انفاق ہے کہ جی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بحرصدیق رضی الله عنه کی حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی حضرت علی رضی الله عنه ان کے بعد حضرت علی رضی الله عنه اور کی حشر اور سے افضل میں۔ (عربی الحلفاء میں ان کے بعد باتی اصحاب بدر گیر باقی تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ (عربی الحلفاء میں۔ (عربی الحلفاء میں۔) ایک بارسب لوگ کی کر باند آواز سے دروو شریف پڑھیں۔

صديق اكبررضي الله عنداورآ يأت قرآني

محترم اسلامی بہنو! حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف وتو صیف میں

قرآن مجید کی بہت ی آیاتِ کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں' خدائے عز وجل ارشا دفر ماتے ہیں:

وَالَّذِيُ جَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَقٌ بِهِ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ \_

یہ آیت مبار کہ چوبیسونی پارہ کے پہلے رکوع کی ہے جس کی تلاوت کا شرف ہم آج كى شروع تقرييس يهل كر ي بين اس آيت كريم كامطلب يد ب كه يا كالايا یعن سرکارا قدر صلی الله علیه وآله وسلم ادر جنبول نے ان کی تقیدیق کی لیعنی حضرت ابو بكرصديق رضي الله عنه يهي لوگ متقى بين -اس آيت كريمه كي تفيير مين حضرت علي رضى الله عنه اليه بي مروى بي يعني و وَاللَّه في جَاءَ بالصِّدْق "سعم ادرسول سب سے پہلے حضور کی تقعدیق کی الیا بی تفسیر مدارک میں بھی ہے اور اس کو حضرت رازى عليه الرحمه والرضوان نے ترجیح دی ہے اورتفير روح البيان نے بھی۔ البذاان مفسرین کرام کے بیان سے ثابت ہوا کہ خدائے عروجل نے اس آیت مبار کہ میں بهى رحمت عالم صلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه كو بھي متقی فرمایا ہے معلوم ہوا کہ دہ اس امت کے سب سے پہلے متق ہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے متعقبوں کے سردار اور سید استقین ہیں اس لئے اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی علیه الرحمة والرضوان فرماتے ہیں:

اصدق الصداقين سيد المتقين حيثم و گوش وزارت په لاكهول سلام اورپ ۱۰ ع ۱۱ ہے کہ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق بید کہ ہی آیت کریمہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی شان میں نازل ہوئی' اب اس آیت کریمہ کا مطلب ملاحظ فرمائين خدائے عز وجل ارشا وفر ما تاہے:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا آخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِي

(1917)

النين إذهما في العار .

"وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا السُّفُلَى "اوركافرول كى بات نِيْحِكردى) ليخ الكَّهُ عَزِيْزٌ لين اللهُ عَزِيْزٌ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَذِيْرُ اللهُ عَزِيْزٌ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْرٌ اللهُ عَزِيْزُ اللهُ عَزِيْرٌ اللهُ عَذِيْرُ اللهُ اللهُ عَزِيْرٌ اللهُ عَزِيْرٌ اللهُ اللهُ عَذِيْرُ اللهُ عَزِيْرٌ اللهُ اللهُ

حَكِيْمٌ "اورالله بي كابول بالا بادرالله غالب حكمت والا ب-

محترم اسلامی بہنو! اس آیت کریمہ ہے جو آقائے عالمیان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بیول نقل کیا گیاہے کہ آپ نے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

و م ه بیون ک تیا میام که اپ سے سرت بو بر حمد ی الله مارے ساتھ ہے ' قوای ' 'لا تک خور ن اِنَّ المللَّهُ مَعَنَّا ''لینی غم مت کرو که الله مارے ساتھ ہے' توای موقع مبارک پر حضرت الو بکر صدیق رضی الله عنہ کوا پناغم نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی الله

عليدة آلدو كلم كافع تعالق بن فرمات يتعين أن اقتسل فيانا رجل واحد وان قتلت عليدة آلدو كلم تعالق واحد وان قتلت هلكت الأمة "لين اكريش قل كرديا كياتو صرف ايك فرد بلاك بوكا اوراك الله كرسول! اگر آپ قل كرديخ كي آنو لورى امت بلاك بوجائ كي - بهرعال مي

آیت کریمه حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی تعریف وتو صیف میں بالکل واضح ہے اورآب كے محابہ بونے برنص قطعی ہے كەللەغ وجل نے أيدُ يَقُولُ لِصَاحِبه فرمایا ای لئے حضرت حسین بن فضل رحمة الله علیه فے فرمایا که من قال ان ابا بسکو لم يمكن صاحب رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا نكاره

نص القرآن ''لین جوشخص کے کہ حضرت ابو بکر رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے صحابی نہیں تھے تو وہ نص قر آنی کے اٹکار کرنے کے سبب کا فرہے۔

اورتيسويں ياره ٔ سورة واليل كي آيت كريمه ہے: " وَسَيْحَنَبُّهُا الْأَتْقَى الَّذِيْ يُوزُّنِيُ مَالَهُ يَتَزَكَّى ''لين اورجهنم سے بہت دورر کھاجائے گادہ خفی جو کہ سب سے بزار ہیز گارہے جو کہ اپنامال دیتاہے خدائے تعالی کے نز دیک تھرا ہونے کیلئے نہ کہ

رِیاسمعہ یاان کےعلاوہ کی دوسرے مقصد کیلئے خرچ کرتاہے۔ ية يت مباركة بهى حضرت ابع بمرصديق رضى الله عنه كي نضيلت مين نازل مونى ے ٔ حضرت صدرالا فاضل مولانا سيد محر نعيم الدين صاحب مرادآ بادي عليه الرحمة والرضوان تحريفرمات بين كه جب حفرت ابو بكرصديق رضي الله عنه نے حضرت بلال رضی اللّٰدعنہ کو بہت گراں قیمتِ پرخر بدکر آ زاد کر دیا تو کفار کو خیرت ہو کی اورانہوں نے كها كه حضرت ابو بكرصديق رضي الله عنه في ايها كيون كيا؟ شايد بلال كا ان يركوني احسان ہوگا'جوانہوں نے اتنی گرال قیت دے کرخریدااور آ زاد کیا'اس پر بیآیت نازل ہوئی اور ظاہر فرمادیا گیا کہ حصزت ابو بکرصد میں رضی اللہ عنہ کا بیفعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اور ندان پر حضرت بلال رضی اللہ عنه كاكوني احسان بي اس آيت كريمه يس حضرت ايو بكر صدّ يق رضي الله عنه كو و اتفلى " یعنی سب سے برا پر ہیز گار فرمایا گیا ہے اور پ ۲۶ع۱۴ کی آیت مبار کہ ہے: 'اِنَّ أَكْوَ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ "يعنى بِحَك الله كيهال تم مِن سب سازياده

کرم اورعزت والا وہ ہے جوسب سے بڑا پر ہیز گار ہے۔ توان دونوں آیات کریمہ کے ملانے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہُ خدائے عز وجل کے

کے ملائے سے متعلوم ہوا کہ حضرت ابو بر صدر کے زر یک سب سے زیادہ مرم اور عزت والے ہیں۔

صديق اكبراوراحاديث كريمه

میری بیاری اسلامی بہنوا حضرت الویکر صدیق رضی اللہ عندی فضیلت اوران کی عظمت کے اظہار میں بہت کا احادیث وارد بین ترفدی شریف کی حدیث ہے کہ سرکارِ اقد س سلی اللہ علید آلہو کم نے فرمایا: 'ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال اب بکر '' یعنی کی خض کے مال نے جھ کواتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ الویکر کے مال نے بہتج یا جتنا فائدہ الویکر کے مال نے بہتج یا جتنا فائدہ الویکر

اورحفرت عا ئشرصد يقدرضى الله عنها سے روایت ہے کہ ایک جا ندنی رات میں جبدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كابر مبارك ميرى كوديس تها عيس في عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم! كيا كم مخف كي نيكيال اتن بهي بين جتني كه آسان ير ۔ ستارے میں' آپ نے فرمایا: ہاں! عمر کی نیکیاں اتنی ہی ہیں' حضرت عا کشہ صدیقہ رضی الله عنبا فر ماتی میں کہ پھر میں نے پوچھا: اور ابو بمرکی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ حضور انورنے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں رضی اللہ عنہا۔

(مشكوة شريف ص ٥٦٠) اورحضرت ابوداؤ درضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور انورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضرتھا کے حضرت ابو پکرضدیق رضی اللہ عنہ آ سے اورسلام کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ امیر سے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ باتیں ہو گئیں کچر میں نے نادم ہو کران سے معذرت طلب کی لیکن انہوں نے معذرت قبول كرنے سے انكار كرديا يس كرحشود انورسلى الشعليه وآله وسلم نے تين بارارشاد فرمایا کہا۔ ابو بکر! اللہ تعالی تم کوم جانگ فزمائے! تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رمنی الله عنه بھی حضورا نورصلی الله علیه وآلہ دملم کی بارگاہ میں آ گئے ان کو دیکھتے ہی حضورا نور کا چېرهٔ اقد من بدل گيا مخضورا نور کور څيده د مکه کرحفزت عمر دوزا نو بيشه اور عرض کیا کہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم میں ان سے زیادہ قصور وار ہوں تو حضرت انورصلى الله عليدوآله وسلم في فرمايا: "أن الله بعثني الميكم فقلتم كذبت وقىال ابىوبىكىر صىدقىت وواسانى بىنفسه وماله فهل انتم تاركوني صساحسی ''لینیٰ جباللانے <u>مجھے</u> تہماری جانب مبعوث فرمایا تو تم لوگوں نے <u>مجھے</u> حجٹلا یا مگر ابو بکرنے میری تقیدیق کی اوراپٹی جان و مال سے میری غمخواری 'مدد کی تو کیا آئ تم لوگ میرے ایسے دوست کو چھوڑ دو گے اور اس جملہ کو حضور افور ئے دو بار

فرمايا\_(تاريخ الخلفا م ٣٧)

اور حفرت مقدام رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عند سے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عند سے حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عند کے بچھ خت کلامی کی مگر حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عند کو بچھ اللہ عند کو بچھ اللہ عند کو بچھ نہیں کہا اور حضورا نور صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی خدمت بیس پورا واقعہ بیان کیا 'حضرت نہیں کہا اور حضورا نور صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی خدمت بیس پورا واقعہ بیان کیا 'حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عند پورا ماجراس کر جی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و کم اسلامی کی مجلس بیل کھڑ سے ہوئے اور فر مایا: اللہ کو گواس اس کھڑ سے کیا ؟ اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ تمہیں بچھ معلوم ہے خدا کی قتم تم کو گوں کے درواز ول پر اند جی رائے عزوج لی درواز ول پر اند جی اجھڑ ایا اور ابو بمر نے میر کی قصدیق کی ہے 'تم لوگوں نے مال کی قسم آتم لوگوں نے مال کی قسم تم لوگوں نے مال کی قسم آتم لوگوں نے مال کی قسم ایم لوگوں نے این مال خرج کیا اور تم لوگوں نے میری مدونیس کی مگر ابو بکر نے میری تحد میرے لئے اپنا مال خرج کیا اور تم لوگوں نے میری مدونیس کی مگر ابو بکر نے میری گوری کی اور میری اتباع کی۔

(تاریخ الخلفاء ص ۳۷)

اور مشکار ہ شریف س ۲۵۹ میں ہے کہ ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عنہ کے سامنے حضرت ابو بمرصد بیق رضی الله عنہ کا ذکر کیا گیا تو وہ رو نے گے اور فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم کے طاہری زمانہ میں حضرت ابو بمرصد بیق رضی الله عنہ ایک دن رات میں جو کمل اور بہترین کام کے ہیں کاش کہ میری پوری زعد کی کاعمل ان کی ایک دن رات کاعمل تو یہ ہے کہ ان کی ایک دن رات کاعمل تو یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم کے بماتھ جمرت کی رات عار تو ر پر پنچے (جو تقریباً اڑھائی کلومیٹر بلند ہے) تو حضور انور صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم سے عرض کی:

"دو الله لا تدخلہ جتی ادخل قبلك "بیعنی ضدا کی تیم ! آپ عار میں واخل نہیں دو اللہ لا تدخلہ جتی ادخل قبلك "بیعنی ضدا کی تیم ! آپ عار میں واخل نہیں

عبلفات که خاوورت(دوم) ۱۹۸ امیر آموشین معفرت ایوکر صدیق ناتش ہوں گے جب تک کہ آپ کے پہلے میں شدداخل ہو جاؤل تا کہ اگر کوئی موذی چیز سانپ وغیرہ ہوتو اس سے تکلیف جھے کو پہنچے اور آپ محفوظ رہیں' پھر آپ غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کوخوب صاف کیا اور جب غار میں ان کو پھے سوراخ نظر آئے تو انہوں نے اپن کنگی میں سے کپڑا کیا اُر کھر دیا اور دوسوراخوں پر اپنی ایڑیاں لگا دیں ' اس کے بعد نبی کریم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ اندر تشریف لائے مضور غارثور کے اندرتشریف لے گئے ادر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کرسو گئے' ابھی حضور آ رام فر ما رہے تھے کہ ای حالت میں حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں سوراخ کے اندر سے سانپ بنے کاٹ لیا مگر آپ نے حرکت نہیں کی اورای طرح بیٹے رہے اس لئے کہ کہیں نی کریم صلی اللہ علیہ وآلدوسلم کی آ نکھنہ کل جائے کین سانپ کے زہر کی انتہائی تکلیف کے سبب آپ کی آئھوں سے آنسونکل پڑے جوحفور افقدس کے چبرے برگر گئے محفور کی آنکھ کل گئ اورآپ سے دریافت فرمایا: ابو بکر کیا ہوا؟

ماں باپ آپ بر قربان ہوں! مجھ کوسانپ نے کاٹ لیا ہے۔حضور دہمتِ عالم صلی اللہ عليہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پرا پنالعابِ د بن لگا دیا تو فوراً ان کی تکلیف جاتی رہی مگر عرصہ دراز کے بعد سانپ کا وہی زہر پھرلوٹ آیا جو آپ کے وصال کا سبب بنا' یعنی ای زہر کی وجہ ہے آپ کی وفات ہوئی۔

اور حفرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے ایک دن کا بہترین عمل پیرہے کہ جب نبی کریم صلی الله علیه وآلبه وسلم کی وفات کے بعد عرب کے پچھ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوۃ ادائیس کریں گے لینی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے تو حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے فر مایا کہا گراونٹ کی رتبی جولوگوں پر واجب ہو

گی اس کے دینے ہے بھی ا نکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا' حضرت عمر رضی الله عنفرماتي بي كداس وقت من في ان عرض كيا: "فلسعة رسول الله سالف الناس وارفق بهم "يتى لوكول كرساته الفت سي پيش آكيس اورزى ے کام لیجئے تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہتم ایام جاہلیت میں تو بڑے بخب اورغضب ناک تھے' کیا اسلام میں داخل ہوکر ذکیل دخوار اور اور بیت ہو گئے؟''انــه قــد انقطع الوفي وثم الدين اينقصي واناحي''<sup>يي</sup>ن وک) کا آنابند ہو گیا ہے اور دین اسلام کامل ہو چکا ہے تو کیا میری زندگی میں وہ کمزور و ناقص ہو جائے گا' مطلب یہ ہے کہ میں دین اسلام کواٹی زندگی میں کمزور و ناقص ہر کر نہیں ہونے دوں گااور جولوگ کہ زکو ہ دینے ہے انکار کررہے ہیں میں ان سے ضرور جہاد كرول كالااكيب بارجم سب ل كربلندآ واز ع مركار مدينه لى الله عليه وآل بهم اوران کے اصحاب کبار پر درود وسلام کا نذرانہ پیش کریں)۔ یہ چند حدیثیں ہم۔ نے آپ کے سامنے انصل البشر بعد الانبیاء حصرت ابو بمرصد بق رضى الله عنه كى شاك ميس پيش كى ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت می حدیثیں ای تتم کے مضمون کی حضرت صدیق اکبر کی تعریف وتوصیف میں وارد ہوئی ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرکا راقدس صلی الله عليدوآ لهوسلم كزويك سار صحابه مين سب سے زياده مقرب سب سے زياده پیارے اور سب سے زیادہ فضیلت وعظمت والے حضرت صدیق اکبر ہی ہیں اور حضورانورصلی الله علیه وآلبوسلم کی جانشنی کےسب سے پہلیخص وہی ہیں۔ دضسی الله عنه و ارضاه عنا وعن سائر المسلمين .

## آ پ کا نام ونسب

میری محترم اسلامی بہنو! آپ کا نام عبداللہ ہادرابو بکر سے جو آپ مشہور ہیں بیآپ کی کنیت ہے ادرصد بی و متیق آپ کا لقب ہے ٔ آپ کے والد کا نام عثمان اور

کنیت ابوقی فیہ ہے اور آپ کی والد ہمحتر مہ کا نام مللی ہے جن کی کنیت اُم الخیر ہے آپ کاسلسلەنسب ساتویں بیثت میں مرہ بن کعب پرحضورا نورصلی الله علیه وآلہ وسلم کے شجرہ نب سے مل جاتا ہے آپ واقعہ فیل کے تقریباً اڑھائی برس بعد مکہ نثریف میں

عهد طفل میں بت شکنی

ز مانہ جاہلیت میں بھی آپ نے بھی بت پرتی نہیں کی ہے آپ ہمیشداس کے خلاف رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف جب چند برس کی ہوئی تو اس زمانہ میں آپ نے بت شکنی فرمائی میسا که اعلی حضرت امام اہل سنت فاصل بریلوی علیه الرحمة والرضوان اپنے رسالہ مبار کہ تنزیہ المکانتہ الحید ریۂ ص۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابد بکرصدیق رضی الله عند کے والد ماجد حضرت ابوقیا فدر منی الله عند ( که وه بھی صحافی ہوئے) زمانہ جاہلیت میں انہیں بت خانہ لے گئے اور بتوں کو دکھا کران ہے كها: 'هـذه الهتك اسم المعلى فاسجد لها 'اليني بيتمهار بالندوبالاخدامين' انبين مجده كرووه تويه كهربا هر چلے گئے سيدناصديق اكبروضي الله عنه قضائے مبرم كي طرح بت کے سامنے تشریف لائے اور برائے اظہار بجرِضم وجہلِ صنم پرست ارشاد فرمایا:''انسی جانع فحاطمعنی ''میں بھوکا ہؤں مجھے کھا ٹادؤوہ کچھٹہ بولا فرمایا:''انبی عبار فعا كسسنى ''لينن مين نظا ہوں مجھے كپڑا پہنا'وہ پكھنہ بولا ُصديق اكبرر شي اللہ عندنے ایک پھر ہاتھ میں لے کرفر مایا کہ میں بھے پر پھر مارتا ہول'' فعان کنت الها ف اسنع نفسك "اگرتو خدائة آپ كوبچا وه اب بھى زابت بنار ہا" آخر آپ نے بقترت صدیق اس پھر مارا تو وہ خداہے گمریاں منہ کے بل گر پڑا اسی وفت آپ کے والد ماجد واپس آ رہے تھے نیہ ماجراد کھے کرفر مایا کہاہے میرے بچے اتم نے بید کیا کیا؟ فرمایا: وہی کیا جوآپ نے دیکھا'آپ کے والد انہیں ان کی والدہ ماجدہ حضرت

(F-1)

ام الخیررض الله عنها کے پاس (وہ بھی صحابیہ ہو کمیں) کے آئے اور سارا واقعدان سے بیان کیا' انہوں نے فرمایا: اس نچ سے کچھ نہ کہو کہ جس رات میر بیارہ وئے میر سے پاس کوئی نہ تھا' میں نے سنا کہ ہا تف کہدرہاہے:

"يا امة الله على التحقيق البشرى لولدا العتيق اسمه في السماء الصديق لمحمد صاحب ورفيق"

لینی اے اللہ کی تچی ہاندی! تخفیے خوشخری ہواس آزاد بچے کی جس کا نام آسانوں میں صدیق ہے اور جومیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یارور فی ہے۔ (رواہ القائی اوالی احمد ہن محمد کی معالی الفرش الم العالم کا

## آ پعهدجالميت ميں

زماند جاہلت ہیں حضرت الو برصد این رضی اللہ عندا پی برادری ہیں سب سے زیادہ مالدار سے موت واحدان کا مجمد سے قوم ہیں بہت معزز سمجھ جاتے سے گم شدہ کی طاش آپ کا شیوہ در ہا اور مہمانوں کی آپ خوب میز بانی فرماتے سے آپ کا شدہ کی طاش آپ کا شیوہ در ہا اور مہمانوں کی آپ خوب میز بانی فرماتے سے آپ کا شارد کا اے تھے اور آپ سے مارد کا سام جو کر سے میں جن کو ایام با امیت کرتے سے آپ جن کو ایام جاہلیت اور ذماند اسلام دونوں میں عزت و ہزرگی حال رہی کہ آپ عبد جاہلیت میں ''خوں بہا'' اور جرمانے کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے سے جو اس زماند کا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا' آپ نے عہد جاہلیت میں کھی شراب نہیں پی ایک بار صحابہ کرام کے جمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہے ؟ آپ نے فرمایا: خداکی پناہ! میں نے بھی شراب نہیں پی جاہلیت میں شراب نہیں بی خوال کی بناہ! میں نے کہی شراب نہیں پی خوال کی بناہ! میں نے کہ جو شخص شراب بیتا لوگوں نے کہا: کیوں؟ فرمایا: ''کنت احسون عوضی و احقظفرونی '' یعنی میں اپنی عزت و آبروکہ بچاتا تھا اور حرمت کی مفاظت کرتا تھا اس لئے کہ جو شخص شراب پیتا ابی عزت و آبروکہ بچاتا تھا اور حرمت کی مفاظت کرتا تھا اس لئے کہ جو شخص شراب پیتا ابی عزت و آبروکہ بچاتا تھا اور حرمت کی مفاظت کرتا تھا اس لئے کہ جو شخص شراب پیتا ابی عزت و آبروکہ بچاتا تھا اور حرمت کی مفاظت کرتا تھا اس لئے کہ جو شخص شراب پیتا

ہے اس کی عزت و ناموں اور مروت جاتی رہتی ہے ٔ جب اس بات کی خبر حضور رحمت عالم سلی الله علیه و آله و کلم کو کینچی تو آپ نے دوبار فرمایا: ابو بکرنے سیج کہا' ابو بکرنے سیج كها صى الله عنه ( تاريخ الخلفاء)

## آپ کا حلیہ مبارک

\_\_\_\_\_\_ میری پیاری اسلامی بہنوا ایک شخص نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے عرض کیا كه آب ہم سے حفرت ابو بكر صديق كا سرايا اور حليه بيان فرما كيں ، تو حفرت صديقة رضی اللّٰدعنها نے فرمایا: آپ کا رنگ سفیدتھا' بدن اکہراتھا' دونوں رخسار اندر کو دیے ہوئے تھے 'پیٹ اتنابڑا تھا کہ آپ کی لنگی اکثرینچے کھسک جایا کرتی تھی پیشانی پر ہمیشہ پسيندر ہتا تھا'چېره پر زياده گوشت نہيں تھا' ہميشہ نظريں پنجی رکھتے تھے' پيثانی ملند تھی' انگلیوں کی جڑیں گوشت ہے خالی تھیں' یعنیٰ گھائیاں رہتی تھیں' حنان اور کٹم کا خضاب لگاتے تھے۔حفرت انس رضی اللہ عنہ عنے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآله وسلم مدينه طيب تشريف لائ تو حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه كے علاوہ كى کے بال سیاہ سفید ملے ہوئے مجبری نہیں تھے آپ ان مجبری بالوں پر حنا لیتی مہندی اور تم كاخضاب لكات تقد (تارخ الخلفام ٢٢٠)

حضرت صدیق اکبررضی الله عند کے بارے میں جو بیان کیا گیا کہ آپ مم کا خضاب لگاتے تھے اس سے آپ کے متعلق سیاہ خضاب کا گمان کرنایا اس سے نیل اور مناملے ہوئے کہ مطلقاً جا رُسمجھ لینامحض غلطی ہے، تفصیل کیلیے اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی علیه الرحمة والرضوان کے رسالہ میار کہ مک العیب فی حرمة تسوید الشیب كا مطالعه کریں۔

# آپ كا قبولِ اسلام

میری محترم اسلامی بہنو! بہت سے صحابہ کرام وتا بعین عظام رضی الله عنبم فرماتے

ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں ' اما بھعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ سب ہے پہلے اسلام لانے والا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ اور ثبوت میں حفزت حمان رضی اللہ عنہ کے وہ اشعار پڑھے جو حضرت ابو بمرصديق رضى الله عند كي تعريف وقوصيف مين بين اوران مين سب سے پہلے آپ کے اسلام لانے کا ذکر ہے اور ابن عساکرنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی بُ انہوں نے فرمایا: 'اول من اسلم من الرمال ابوبکو ''لیخی سب سے پہلے مردول میں حضرت ابو بکرصد این رضی الله عنه اسلام لائے اور ابن سعد نے صحافی رسول حصرت ابواروى دوى رضى الله عند سردايت كى ب كدانهون فرمايا: 'اول من اسلم ابوبكر الصديق "لعنىسب يبلع جواسلام لائ وه حفرت ابوبكرصديق بين يبال تك كدميمون بن مهران رضى الله عندسے جب دريافت كيا كيا كه حضرت ابو بكرصديق بهليمسلمان موت يا حضرت على؟ تو انبول نے جواب ديا: "والله لقد امن ابوبكر بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ركن بعيسوي البراهب "لعني قتم بخدائع وجل كي كه حفزت الوبكرصديق بحيري ل راہب ہی کے زمانے میں نبی کر یم صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے جبکہ حضرت علی پیدابھی نہیں ہوئے تھے۔ (تارخ الثلفاء ٢٣) اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں كه مجھ سے محد بن عبدالرحمٰن تميمي نے بيان كيا كه نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے بیان فرمایا که جب میں نے کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس کوتر دو ہوا' علاوہ ابو بمر کے کہ جب میں نے ان پراسلام پیٹی کیا تو انہوں نے بغیر تر دو کے اسلام قبول کیا۔ امام بہتی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق کے سابق الاسلام ہونے اک سبب میہ ہے کہ آپ نبوت ورسالت کی نشانیاں قبل از اسلام ہی معلوم کر چھے تھے اس لئے

جب ان کواسلام کی دعوت دی گئ توانہوں نے فور اُاسلام قبول کرلیا۔

اور بعض محدثین بول فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے قبل ہی سے حضرت ابو بمرصدین نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے دوست تصاور آپ کے اخلاق کی

عمدگی عادات کی پاکیزگی اور آپ کی سچائی و دیانت داری پریفتین کامل رکھتے متھ تو جب سر کا راقدس نے ان پراسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً قبول کرلیا' اس لئے کہ جو

شخض زندگی کے عام حالات میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ غلط بات کہتا ہے تو بھلاوہ خدائے ذوالجلال کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہاس نے مجھے رسول بنا کر

مبعوث فرمایا ہے ای بنیاد پر حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند فوراً بلابتا مل مسلمان ہو

كئ ان تمام شوابر سے معلوم ہوا كه حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه تمام صحابه يس سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں'ای لئے بعض حضرات نے یہاں تک

دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے سب سے عملے مسلمان ہونے پراجماع ہے لیکن بعض لوگ كہتے ہيں كرسب سے پہلے حضرت على رضى الله عندايمان لائے اور بعض لوگوں كاخيال

ہے کدام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو ان

تمام اتوال میں ہمارے امام اعظم حضرت ابوصنیفہ رضی اللہ غنہ نے اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ مردون میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرصدیق عورتوں میں سب سے

پہلے حضرت خدیجہ اور اڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے ہیں ُ رضی اللہ عنهم اجمعين \_

آ بكا كمال ايمان حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کا ایمان سادے صحابہ میں سب سے زیادہ

کامل تھا جس کا ثبوت بہت سے واقعات سے ملتا ہے ٔ حدیدیبیہ میں جن شرطوں پر صلح ہوئی'ان میں ایک شرط میکھی کھ کمہ کے مسلمانوں یا کا فروں میں سے اگر کوئی شخص مدينه چلاجائے تووہ واپس كردياجائے گاليكن اگركوئي مسلمان مدينہ سے مكہ چلاجائے تو ات والس نہیں کیا جائے گا' ابھی صلح نامہ پرطرفین کے دشخط نہیں ہوئے تھے کہ ابوجندل رضى الله عنه جومسلمان ہو بیکے تھے کھ معظمہ ہے گرتے پڑتے اورا بنی ایڑیاں کھییے ہوئے حدیبیے کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان ہو گئے سہیل بن عمرو جو ابوجندل رضی الله عنه کاباپ تھا اور کفار مکہ کی طرف سے سلح کی گفتگو کرنے کیلئے حدیبیہ آیا ہوا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کودیکھا تو کہا کہ ابوجندل کوآپ میری طرف داپس كردين حضورانورسلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كما بهى توصلح نامه برفريقين ك دستخط ہی نہیں ہوئے ہیں'لبذا بیہ معاہدہ تمہارے اور ہمارے دستخط ہوئے جانے کے بعد ہی تافذ ہوگا'اس نے کہا: تو جائے ہم آپ سے سلخنہیں کریں گے حضور انور صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: اے سبيل! ابوجندل كوميرے پاس رہنے كى تم اپني طرف سے اجازت دے دواس نے کہا: میں اس بات کی جرگز اجازت نہیں دے سکتا' جب حضرت الوجندل رضى الله عندن و يكها كداب من چر كمداو ثاديا جاؤل كا توانبول ن صحاب کرام سے فریاد کی اور کہا: اے مسلمانو! دیکھومیں کا فروں کی طرف لوٹایا جار ہاہوں حالاتکہ میں مسلمان ہو چکا ہول اور آب لوگوں کے پاس آ گیا ہول اور حفرت ابوجندل کے بدن برکافروں کی مار کے جونشانات تھے آپ مسلمانوں کو وہ نشان دکھا دکھا کررونے گگے تو مسلمانوں کو بڑا جوش پیدا ہو گیا یہاں تک کہ حضرت عمرض اللہ عنه کے محبوب دانائے قضایا وغیرب جناب احمر عجتلی احمر مصطفیٰ صلی الله علیه و آلہ وسلم کی بارگاہ میں بہنچ گئے اور عرض کیا: کیا آپ اللہ کے رسول سیچنہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر اور كفار باطل برنبين بي؟ حضور فرمايا: كيون نبين اليعنى بي شك بهم حق براور كفار باطل پر ہیں اس جواب پرحضرت عمر نے کہا: تو پھر ہم دین کے معاملہ میں دب کر کیوں صلح کریں؟ حضور انورصلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! بے شک میں اللہ کا

رسول ہوں' میں اس کی نافر مانی تجھی نہیں کرسکتا اور میر اید دگار وہی ہے' پھر حضرت عمر نے کہا: کیا آپ بیٹیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم بیت اللّٰدشریف کا طواف کریں گے؟ حضور نے فرمایا: ٹھیک ہے مگر ہم نے بید کب کہا تھا کہ ای سال طواف کریں گے' حفرت عمرنے کہا کہ ہاں میں ج ہے کہ آپ نے ای سال کیلئے نہیں فرمایا تھا' پھر حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند کے پاس گئے اور ان سے بھی ال قتم كي تُفتَكُو كي توحفرت صديق البرضي الله عند في مايا. "الميزم عدده "لعني ان کی تھاہے رہواوران کے دامن سے لگے رہؤئے شک وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کا معاون و مددگار ہے حضرت الو بمرصد این رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے حضرت عمر رضی اللّٰدعنه کا جوش شنڈا ہو گیا۔ میری محتر م اسلامی بہنو! حدید بیبیہ میں حضور انور صلی الله علیه وآله وسلم نے جس طرح صلح فرمائی اس سے مسلمانوں کی نا گواری اور رنج کا بیعالم رہا کہ بھیل معاہدہ کے بعد تین بارحضورانورنے فرمایا کہاٹھو! قربانی کرو اورسرمنڈ اکراحرام کھول دومگر کوئی اُٹھنے کو تیار نہ تھا' یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کرنی کر بی صلی الله علیه وآله وسلم کی بارگاہ میں ایسی گفتگو کہ جس پروہ زندگی بحرافسوں کرتے رہے اور معانی کیلئے بہت می نیکیاں کرتے رہے مگر حضرت ابو ہکرصدیق رضی اللہ عندا بی جگہ پر بالکل مطمئن تھے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں وہ جو مچھ کررہے ہیں سب حق ہے ہرحال میں اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اس واقعہ ہے صاف ظاہر ہے کہ حضور کی رسالت و نبوت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کامل وا کمل تھے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جوش کوبھی ٹھنڈا کر دیا اور شب معراج کی صبح بہت سے مشرکین حضرت الوبکر صدیق رضی الله عند کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو پھٹجر ہے؟ آپ کے دوست نبی کریم صلی الله عليه وآله وسلم كهدر به بين كهانبين رات كوبيت المقدس اورآسان وغيره كي سير

كرائي كل بي آپ نے كہا: كيا واقعي وہ ايسافر مارہ ہيں؟ ان لوگوں نے كہا: ہاں! وہ ایبایی کہدرہے ہیں' تو آپ نے فرمایا:''انی لا صدقة بابعد من ذلك ''<sup>یع</sup>نی *اگر* وہ اس ہے بھی زیادہ بعیداز قیاں اور جیرت انگیز خبردیں گے توبے شک میں اس کی بھی تقىدىق كرون گااورغز و دَبدر مين آپ كےصاحبز اوے حضرت عبدالرطن كفار مكہ كے ساتھ تھ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپ والدحضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جنگ بدر میں گئی بار میری زومیں آئے لیکن میں نے آپ سے صرف نظر کی اور آپ کوتل نہیں کیا' اس کے جواب میں حضرت الو بمرصد لیں رضی اللہ عنه نے فرمایا:''لمو اهدفت لمی لم انصوف عنك ''یعنی *اے عبدالرحمٰ*ن! كان کھول کرس لوکہ اگرتم میری زومیں آجاتے تو میں صرف نظر نہ کرتا بلکہ تم کوقل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا' ان واقعات ہے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حضرت ابو برصدیق رضی الله عند کا ایمان سب سے زیادہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ المل تفا بلكه درجه كمال كى انتها كو كبنجا تها كيان تك كدامام بيهيق في شعب الايمان ميس حضرت عمرفاروق رضى الله عنه كايتول نقل كيا ہے كه پورى زمين كےمسلمانوں كاايمان اورحضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كاليمان الروزن كياجائة وحفرت ابوبكرصديق رضى الله عندكا يمان كالميد بهارى موكا رضى الله عند (تاريخ اللفاءم، م)

ایک بارہم سب ل کرسر کا ریدینہ اور ان اصحاب پر بلند آ واز سے درودوسلام کی ڈالیاں پیش کریں۔

# آپ کی شجاعت

میری محترم اسلامی بہنو! حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه سارے صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر بھی تھے علامہ ہزار رحمۃ الله علیه اپنی مسند میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہیں تو ہمیشہ اپنے جوڑے لڑتا ہوں'

( POA)

پھر کیے میں سب سے زیادہ ہوا عم لوگ میہ بناؤ کرسب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: حصرت ہم کونہیں معلوم ہے آپ نے فرمایا کہسب سے زیادہ شجاع اور بهادر حفرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه بين سنوا جنگ بدر مين بهم لوگول نے نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كيلئة ايك عريش ليعنى جهونپرا بنايا تفاتا كه گرد وغبار اور سورج کی دھوپ سے حضور مجفوظ رہیں تو ہم لوگوں نے کہا کہر سول الند صلی الند علیہ وآلدد ملم كساته كون رج كا؟ كبيس ايسانه وكدان يركو في حمله كردك "فسو السلسه مساونسا مسلا احد لا ابو بكر "ليني توخداكي هم السكام كيلي سوائي حفرت ابوبکرصدیق رضی الندعنہ کے آ گے کوئی نہیں بڑھا' آپ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے ؛ پھر کسی وثمن کو آپ کے پاس آنے کی جرأت نبیں ہو کی اور اگر کئی نے جرأت بھی کی تو آپ اس پرٹوٹ پڑے ای کئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمی سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔

(تاریخ الخلفا وس۲۵)

اور حفرت علی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کا فروں نے نبی کریم صلی الله علیه وآله دسلم کو پکڑلیا اور کہنے لگے کہتم ہی ہوجو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے' حضرت على رضى الشاعنه نے فرمایا: توقعم خدا كى اس موقع پر حضرت ابو يكر صديق رضى الله عنہ کے علاوہ کوئی حضور کے قریب نہیں گیا' آپ آ گے بڑھے اور کا فروں کو مارااور انہیں دھکے دے دے کر ہٹایا اور فرمایا: تم پرافسوں ہے کہتم لوگ ایسی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا پر ورد گارصرف اللہ ہے اور حصرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اپنے ایمان کو چھیاتے تھے گر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کوعلی الاعلان ظاہر فرماتے تھے اس لئے آپ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ( تاريخ الخلفاء ص ٢٥)

اميرالمؤمنين حضرت ابوبكر صديق ذاشة

اورعلامه بیثم اپنی مندیش تحری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نِحْوَرْمْ مَا يَاكُ "لمما كان يوم احدا انصوف الناس كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنت اول من فاء "لين أحدك دن سباوك رسول الله صلى الله عليه وآلېروسلم كوتنها حجهوژ كرادهرادهر مو گئے توسب سے پہلے ييس نے

حضور کے پاس پہنچ کران کی تفاظت کی۔( تاریخ اُلفاءِ ۲۵) ان ثوابد ، وزِروثن كي طرح واضح هو كميا كه حفرت الوبكر صديق رضي الله عند سارے صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر بھی تھے! رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا!

آپ کی سخاوت

میری اسلامی بہنو! حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ کے راہتے میں خرج کرنے اور سخاوت کرنے کے بارے میں بھی سارے صحابہ پیفوقیت رکھتے تھے۔ حدیث شریف کی دومشہور کما ہیں تر ندی اور ابوداؤ دیس ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہم لوگوں کواللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا اور حسن اتفاق ہے اس موقع پر میرے پاس کافی مال تھا! میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہے آ گے بڑھ جانے کاکسی دن میرے لئے ممکن ہوگا تو دہ آج کا دن ہوگا' میں کافی مال خرچ کر ك آج ان سے سبقت لے جاؤں گا'حضرت عمر فاروق رضى الله عنه فرماتے ہیں: تو میں آ دھامال لے کرخدمت میں حاضر ہوا تورسول الله سلی الله علیه و آلبوسلم نے مجھ سدريافت فرمايا: "ابقيت لاهلك" العنى اين كمروالول كيليم ن كتنا چهورا؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آ دھا مال ان کیلئے چھوڑ دیا ہے چرحضرت ابوبکر ضدیق رضی اللہ عنہ جو پچھان کے یاس تھا مب لے آئے! پھررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ان سے بوچھا: "ابقيت الاهلك"

ابیدا ''لینی میں نے اینے دل میں کہا کہ کسی چیز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په میں بھی سبقت نہیں لے جاسکوں گا! (مُحَاوَة شریف ۵۵۷) اورحفزت عا ئشەصدىقەرىنى اللەعنېا سے روايت ہے كەجس روز ميرے والد بزرگوار حصرت ابوبکر ضدیق رضی الله عجنه اسلام ہے مشرف ہوئے 'اس روز آپ کے یاس جالیس ہزار دینارموجود تھے اور ایک روایت میں ہے کہ چالیس ہزار درہم تھے' آپ نے بیسارا مال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے حکم پر خرج کر دیا اور حضرت ابن عمر رضى الله عنهما سے مروى ہے كہ جس روز حضرت الو بكر صديق رضى الله عندايمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے اور جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تواس مال میں سے آپ کے پاس صرف پانچ ہزار باقی رہ گئے سے کم معظمہ میں آپ نے ۳۵ ہزار درہم مسلمان غلامول کے آ زاد کرانے اور اسلام کی مددیس خرج كر ذالے تھے! حضرت صدر الا فاضل مولانا سيدمحد نعيم الدين صاحب مراد آبادى علىدالرحمة والرضوان تحريفر مات هي كه جب حفزت ابو بكرصد يق رضى الله عنه نے راہِ خدامیں چالیس ہزار دینار خرچ کئے دی ہزار رات میں دس ہزار دن میں وی ہزار چھپا کر اور دس ہزار علائی تو اللہ تعالی نے ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل

ما کی:

ٱلَّذِيْنَ يُسْفِقُونَ آمُوالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَكَزِيَةٍ فَلَهُمْ

مَعْرِينَ يُعْرِضُونَ اجَرْهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

(پ۳ځ۲)

جولوگ اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں دن میں چھپا کراور علانہ یہ ان کیلئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ندان کو پچھٹوف اور ندوہ لگا میں موں

ترندی شریف میں ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا تھا 'میں ہے ہرا کیک کا احسان اتار دیا علاوہ ابو بکر کے احسان کے انہوں نے میرے ساتھ ایسااحسان کیا ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن ان کو خدائے تعالیٰ ہی عطافر مائے گا'

وما نفعني مال احد قط ما نفعني مال ابي بكر .

اور ہر گزئسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہے جتنا فائدہ کہ ابو بکر

کے مال نے پہنچایا ہے۔(مکنوۃ شریف ۵۵۵)

ا بک بارہم سب ل کر سر کارید پینداوران کے اصحاب پر بلند آ واز سے درودوسلام کانذرانہ چیش کریں۔

حضور صلى الله عليه وآله وسلم سے محبت!

حضرت ابو بکرصد نیق رضی الله عنه تصور اکرم صلی الله علیه وآله و کلم کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے شروع زمانہ اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ حتی الامکان اینے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا اور سرکار اقد س سلی الله علیہ و آلہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تا کہ کافروں سے افیت نہ پنج جب

سبباور بعض لوگ اس خیال ہے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تواب آپ كى جان في جائے گى جاتے ہوئے لوگ آپ كى والده محتر مدحضرت ام الخير رضى الله عنها كه بعد ميں وہ بھي مسلمان ہوئيں ان سے كہدگئے كه حضرت ابو بكرصد لق رضي الله عنہ کے کھانے پینے کیلئے کسی چیز کا انتظام کر دیں وہ پچھے تیار کر کے لائیں اور کھانے كيليح بهت كهامگر عاشق صادق حضرت ابو بكرصديق رضي الله عنه كي و بي ايك صدائقي كه ي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كاكيا حال ہے اور ان په كيا گزرى؟ آپ كى والده نے فرمایا کہ بچھے کچھنیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حفزت عمر رضی الله عند کی بہن حفرت أم جميل رضى الله عند كے پاس جاكر دريافت كروكم حضور كا کیا حال ہے؟ وہ اینے صاحر ادہ کی اس بے تابانہ درخواست کو پوری کرنے کیلئے دوڑتی ہوئی حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآله وسلم كاحال دريافت كيا كوه بهي اس وقت تك اين اسلام كوچھپائے ہوئے تھيں ، انہوں نے ٹال دیا کوئی واضح جوابنہیں دیا اور کہا کہ اگرتم کہوتو میں چل کرتمہارے یے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چلو! حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا ان کے گھر گئیں اور حضرت ابو بمرصد یق رضی الله عنه کی حالت دیکی کر برداشت نه کرسکین 'بے تحاشا رونے لگیس اور حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے ان ہے بوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ام جمیل رضی الله عنہائے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کدوہ من رہی ہیں' آپ نے فرمایا کدان سے نیدڈ روا توام جیل نے کہا کہ حضور بخیر و عافیت بین آپ نے دریافت فرمایا که اس وقت کہاں بیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں فر مایا جتم ہے خدائے ذوالجلال کی كهين اس وفت تك كجونبين كھاؤں گا جب تك كەھڧورا نورسلى الله عليه وآلہ وسلم كى

زیارت نہیں کرلوں گا۔ آپ کی والدہ محتر مہتو بہت زیادہ بے قرار تھیں کہ آپ کھے

کھا بی لیں مگرآپ نے تئم کھالی کہ جب تک حضورانور کی زیارت نہیں کرلوں گا کچھے نہیں کھاؤں گا تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی آ مدورفت کا بند ہوجانے کا انتظار کیا

تا كەاپيانە ہوكوئى آپ كودىكھ كرچىراذىت پېنچادے جب رات كابېت ساھىم گزرگيا اورلوگوں کی آیدورفت بند ہوگئی تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کوان کی والدہ

محتر مهالي كرحضورا قدس صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت بين حضرت ارقم رضي الله عنه کے گھر پہنچیں 'حضرت ابو بکر صدیق رہنی اللہ عنہ حضور سے لیٹ گئے اور حضور بھی

اینے عاشق صاوق سے لیٹ کرروئے اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی حالت د مکی کرسب رونے لگے۔ (تاری اُخلفاءوغیرہ)

اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ آہ قائے عالمیان صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه كوعايث درجه محبت تقى اور كيول مذهوب

محمہ سے متاع عالم ایجاد سے پیارا پرر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا

محد کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے

ای میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے

(صلى الله عليه وآله وسلم)

اور حفزت صدرالا فاضل رحمة الشه علية تحرير فرمات بين كه حضرت الوبكر صديق رضی اللّٰدعنہ نے جیش اسامہ کی تنقید کی جس کو حضور صلی اللّٰدعلیہ و آلہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کے آخر میں شام کی طرف روانہ فرمایا تھا ابھی پیشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا اور مدینه طیب کے قریب مقام ذی خشب ہی میں تھا کہ حضور صلی الله علیه وآلہ و کلم نے اس

عالم سے پردہ فرمایا' بینجرین کراطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرمّد ہو

عے 'صحابہ کرام نے مجتمع ہو کر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلالیں اس وقت اس کشکر کا روانہ کرنا کسی طرح مصلحت نہیں۔ مدینہ کے گردعرب كے طوائف كثيره مرتد مو كئے اور تشكر شام كو بھيج ديا جائے؟ اسلام كيلئے يہ نازك ترين وقت حصورا قدس ملى الله عليه وآله وملم كي وفات سے كفار كے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کی مردہ ہمتوں میں جان پڑگئ تھی منافقین سجھتے تھے کہ ان کھیل کھیلنے کا وقت آگیا صعف الایمان دین سے پھر گئے مسلمان ایک ایسے صدمہ میں شکسه دل اور بے تاب وتواں ہورہے جس کی مثل دنیا کی آئھے نے بھی نہیں دیکھا'ان کے دل گھائل ہیں اور آئھوں سے اشک جاری ہیں' کھانا پینا بُرامعلوم ہوتا ہے' زندگی ایک نا گوار مصیبت نظر آتی ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کوظم قائم کرنا' دین کاسنبیالنا' مسلمانوں کی حفاظت کرنا'ارتداد کےسلاب کور ' ماکس قدر د شوارتھا' باو جوداس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانہ کئے ہوئے تشکر کو واپس کرنا اور مرضی مبارک کے خلاف جرأت کرنا صدیق سرایا صدق کا رابطہ نیاز مندی گوارا نہ کرتا تھااوراس کووہ ہرمشکل ہے تخت ترسجھتے تھے اُس پرصحابہ کا اصرار کہ شکر والس بلاليا جائے اور خود حضرت اسامه كالوك كرآنا اور حضرت صديق سے عض كرنا كەقبائل عرب آ مادە جنگ اور در پے تخریب اسلام بین اور كار آ زما بها در میرے لشکر میں ہیں انہیں اس وقت روم جھیجنا اور ملک کوالیے دلآ ورمردانِ جنگ سے خالی کردینا سسى طرح مناسب نہيں معلوم ہوتا۔ بيد حفرت ابو بكم صنه يق رضى الله عنه كيليح اور مشکلات تھیں۔میری اسلامی بہنو! صحابہ کرام نے اعتراف کیا ہے کہ اس وقت اگر حضرت ابوبكرصديق رضى اللهءندكي جكه دوسرا هوتا تو برگزمستقل ندر متا اورمصائب و افكار كاية جوم اورا پي جماعت كي پريشان حالت مبهوت كر دُ التي مُكرالله اكبر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے پائے ثبات کو ذرہ بھر لغزش نہ ہوئی اوران کے استقلال

قوت باتی ندہے گی بلکہ ابھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ پیشکر کس شان سے واپس ہوتا ہے فضل اللی سے بیا شکرظفر پیکر فتے یاب ہوا رومیوں کو بزیت وشکست ہوئی ، جب بید فاتحد لشکر واپس آیا' اس وفت وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے' اس ناپاک قصدے باز آئے اور اسلام پرسچائی کے ساتھ قائم ہو گئے 'بڑے بڑے جلیل القدر صائب الرائے محابہ جو اس کشکر کی روانگی کے وقت نہایت شدت سے

اختلاف فرمارہے تھے اپنی فکر کی خطا اور حضرت ابو بکرصد تیں رضی اللہ عنہ کئی رائے مبارک کے صائب اوران کے علم کی وسعت کے معتر ف ہوئے۔ (سوانح کر ہا) اور بیریق وابن عساكريس ب :حضرت الوجريره رضى الله عند في مايا كفتم إس وات كي كه جس كے سواكوئي معبود نہيں اگر حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه خليفه مقرر ہوئے ہوتے تو روئے زمین پر خدائے تعالی کی عبادت باقی ندرہ جاتی 'ای طرح قتم کے ساتھ آپ نے تین بارفر مایا لوگوں نے آپ سے عرض کیا: اے ابو ہریرہ! آپ ایسا كوں كهدرم بين؟ آپ نے فرمايا كه ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت اسامه کوامپرلشکرمقرر کر کے شام کی طرف روانه فرمایا تھا اور وہ ابھی ذی حشب مقام پر تھے کہ حضور انور کا وصال ہو گیا' اس خبر کوئ کر اطراف مدینہ کے عرب مرمّد ہو گئے' صحابه کرام حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات يرزورديا كراسامد كالشكركووايس باليس آب فرمايا" واللذى لا الله الاهو لو جرت الكلاب يا رجل ازواج النبي صلى الله عليه وآله ما رددت جيشا وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لين تم *إلى* ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں! اگر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی پاک یو یوں کے پاؤں کتے پکو کر تھسیٹیں تب بھی میں اس شکر کووالیں نہیں بلاسکیا، جس کو الله كرسول صلى الله عليه وآله وسلم في روانه فرمايا تفا اورنه مين اس يرجم كوسرتكول كروں گاجس كوميرے حضور نے لہرايا تھا۔

رون و بر کے دوسے ہراہ ماہ کہ است کا حکم دیا وہ روانہ ہوئے تو مر تد قبیلے دہشت زدہ ہو گئے بہاں تک کہ وہ سلطنت روم کی حدیث بی گئے طرفین میں جنگ ہوئی ، مسلمانوں کالشکر فتح یاب ہوکروالیں ہواتو اسلام کا بول بالا ہوگیا۔ (تاریخ الحفاء میں ام) محبوب عالمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی

۔ اللہ عنہ کو جو بے انتہا اور غایت در جہ محبت تھی 'ای محبت کا بیا تر ہے کہ ایسے نازک وقت میں صحابہ کرام کے زور ڈالنے کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو واپس بلانااور پیارے مصطفیٰ اہراتے ہوئے جھنڈ اکوسرنگوں کرنا آپ کو گوارا نہ کیا جس کا متیجہ بیر ہوا کہ دشمنوں کے حوصلے پیت ہو گئے اوراسلام کا پھرسے بول بولا ہو گیا'اسے بول بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور سے ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی محبت نے اسلام کوزندہ جاوید بنادیا۔(ایک باربلندآ داز سے درود شریف پڑھیں)

مانعين زكؤة

احکام سے منکر ہو کرمر مذہو گئے تھے اور پچھلوگوں نے کہا کہ ہم زکو ۃ اوانہیں کریں گے یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے اور ز کو ۃ کی فرضیت چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے تو اس کے منکر ہوکر وہ بھی مرتد ہو گئے اس لئے شارحین حدیث وفقہائے کرام مانعین ز کو ہ کو مرتدین میں شار کرتے ہیں' حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کا ارادہ فر مایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ اس وقت منکرین زکو ۃ ہے جنگ کرنا مناسب نہیں آپ نے فرمایا: خدائے ذ والجلال کی متم! اگروہ لوگ ایک رشی یا بکری کا ایک بچے بھی حضور کے زمانے میں زکو ہ دیا کرتے تھے اور اب اس کے دینے سے اٹکار کریں تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ ( تاریخ خلفا وص۵۱)

پھرآپ مہاجرین وانصارکوساتھ لے کراعراب کی طرف نکل پڑے اور جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کوآ پ امیر لشکر بنا کروا پس آ گئے' انہوں نے اعراب کوجگہ جگہ گھیرا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ فتح عطا فر مائی' اب صحابہ كرام خصوصاً حضرت عمر رضي الله عندني آپ كي دائے كے حج ہونے كا اعتراف كيا

أوركها كه خدا ك قتم ! الله تعالى في حضرت الويكر صديق رضي الله عند كاسينه كھول ديا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ حق ہے اور واقعہ بھی یکی مید کدا گراس وقت مانعین زکو ہ کی مرکو بی نہ کی جاتی اور انہیں چھوٹ دے دی جاتی تو پھر پچھلوگ نماز کے بھی مشر ہو جاتے اور بعض لوگ روزہ ہے بھی انکار کر دیتے اور پچھلوگ بعض دوسری ضروری چیزوں کا انکار کردیے تو اسلام اپنی شان وشوکت کے ساتھ باقی ندر بتا بلکہ کھیل بن جاتا اور اس کا نظام ورہم برہم ہو جاتا' مانعین زکو ۃ اور ان سے حضرت ابوبكرصديق رضي الله عندكے جہاد كے نتيجه بين حضرت صدرالا فاضل رحمة الله عليه تحریفرہ تے ہیں: یہاں ہے مسلمانوں کوسیق لینا جا ہے کہ ہرحالت میں حق کی حمایت اور ناحق کی مخالفت ضروری ہے اور جو تو م ناحق کی خالفت میں سستی کرے گی وہ جلد تباہ ہو جائے گی' آج کل بعض سا دہ لوح باطل فرقوں کے ردّ کرنے کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت آپس کی جنگ موقوف کرو انہیں حضرت ابو برصديق رضى الله عند كر يق عمل سين لينا جا بي كدآب في اي نازک ونت میں بھی باطل کی سرکشی میں توقف نہ فرمایا ' جو فرقے اسلام کو نقصان پہنچانے کیلئے پیدا ہوئے ہیں ان سے غفلت برتنا یقینا اسلام کی نقصان رسانی ہے۔ (سوائح كربلا)

اس واقعہ سے بیتھی معلوم ہوا کے صرف کلمہ اور نماز مسلمان ہونے کیلئے کافی نہیں بلكه اسلام كى سارى باتوں كو ماننا ضرورى ب البذا اگر كوئى شخص اسلام كے سارے احکام پرایمان رکھتا ہولیکن ضروریات دین میں ہے کسی ایک بات کا انکار کرتا ہوتو وہ کا فرومر تدہے جیسے کہ مانعین زکوۃ ایک بات کا اٹکار کر کے کا فرومر تد ہوئے ۔نعوذ باللَّهُ من ذلك! اورمسلِمہ کے ساتھی مانعین زکو ۃ کے مرتد ہونے ہے بھی ثابت ہوا کہ

''عرب میں کا فرومر تد ہوں گے'' یہ کہنا غلط ہے۔

## غلطالزام

۔ رانضی لوگ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے باغ فدک کوغصب کرلیا اور حضرت فاطمہ رضی الله عنها کونہیں دیا تو اس کا جواب میہ ہے کہ انبیائے کرام کسی کواپنے مال کا دار پیس بناتے وہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے جبیا کہ حفرت ابو بمرصدیق رضی الله عند سے حدیث شریف مردی ہے کہ سرکار اقدس صلی الله علیدوآ لہ وسلم نے فرمایا: ''لا نـورث ما توكناه صدقة ''يعنى بهم گروه انبياءكى كواپنادار شنبيس بناتے بهم جو پکھر چیوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ (بناری مسلم مشکوۃ ص۵۵۰) اور مسلم شریف جلد دوم ص ۹۱ پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد از داج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثانُ رضی اللہ عنہ کے ذریعیہ حضور کے مال سے اپنا حصرتقسيم كروا نمين توحضرت عا ئشدر ضى الله عنها نے فرمایا: "البسسا قعد قال رسول الـله صلى الله عليه وآله لا تورث ما تركناه صدقة ''ليني كياحنوصلي الله علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیس فرمایا ہے کہ ہم کسی کوایئے مال کا وارث نہیں بناتے ہم جو کچھ چپوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔اور بخاری جلد دوم ص ۵۷۵ مسلم جلد دوم ص ۹۰ میں حضرت ما لک بن اوس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ مجمع صحابہ جن میں حضرت عباس' حفزت عثمان' حفزت على حفزت عبدالرحمٰن بن عوف حفزت زبير بن العوام اورحفنرت سعدبن وقاص رضى الله عنهم موجو ديتيج مفنرت عمر فاروق اعظم رضى الله عنه نے سب کوشم دے کرفر مایا: کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضورا نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو دارث نہیں بناتے ، ہم جو پچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں! حضور نے ایبا فرمایا ہے ان احادیث کریمہ کے سیح ہونے کا ثبوت بيه بحكه جب حفرت على رضى الله عنه كي خلافت كا زمانه آيا اور حضور انور صلى الله

اميرالمؤمنين حضرت ابوبكر صديق ذاتنة

علیدوآ لہ وسلم کا ترکہ نیبراور فدک وغیرہ ان کے قضہ میں ہوا اور پھران کے بعد حسنین کر یمین وغیرہ کے اختیار میں دیا' مگر ان میں ہے کی نے از واج مطہرات حضرت عباس اور ان کی اولا دکو باغ فدک وغیرہ سے حصد نددیا' البذا ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکہ میں دراخت جاری نہیں ہوتی' ای لئے حضرت ابو بحرصد بق رضی اللہ عنہا کو باغ فدک نہیں دیا نہ کہ بخض دعداوت کے سبب جبیا کر افضوں کا الزام ہے اور آیت کریمہ ' وَ وَ دِ تَ سُلَمُ مَانَ وَ مَداوت کے مطاوہ قرآن مجید وصدیت شریف میں جہاں بھی کہیں انبیائے کرام کی وراثت کا ذکر ہے اس سے علم شریعت و نبوت ہی مراد ہے نہ کہ در ہم و دینار۔

علالت ووفات

میری اسلامی بہنو! واقدی اور حاکم میں ہے: حضرت عائشہ رضی الله عنها نے میان فر مایا کہ والدگرا می حضرت ابو برصد ابنی رضی الله عنها نے کہ آپ نے کہ جمادی الاخری بیر کے روز عسل فر مایا 'اس روز سردی بہت زیادہ تھی جو اثر کر گئی آپ کو بخار آ گیا اور پندرہ دن تک آپ علیل رہے اس درمیان میں آپ کو نماز کیلئے بھی گھر سے باہر تشریف نہیں لا سے آخر کا راس بخار کے سبب ۲۳ سال کی عمر میں ماسال کا ماہ سے کچھ زائدا مور خلافت انجام دینے کے بعد جمادی الاخری اسا ھے کو مقال مور نمال کا ماہ سے کچھ زائدا مور خلافت انجام دینے کے بعد جمادی الاخری اسا ھے کو میں مارک پہلو میں مرفن ہوئے ''یا الله وَرَانًا اِلْمَیْهِ رَاجِعُونَ ''

آپ کی کرامتیں

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہے گئی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں جن میں سے

چند کرامتوں کاذکریہاں کیا جاتا ہے۔

عبلفات کے خارون (درم) ۲۲۲ ایر اُمونین فقر ت البر کرمیاتی فات حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکررضی الله عنهماہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ

ایک بار میرے باپ حفرت الو کر صدیق رضی اللہ عنداصحابِ صفد میں سے تین

آ دمیوں کواپنے گھر لائے اوران کو کھانا کھلانے کا حکم فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلبوسلم کی خدمت میں چلے گئے یہال تک کرآپ نے رات کا کھانا حضور ہی کے

یہاں کھالیا اور بہت زیادہ رات گزرجانے کے بعدایے مکان پرتشریف لائے 'ان کی یوی نے کہا کہ مہمانوں کے پاس آنے ہے آپ کوئس چیز نے روک رکھا؟ آپ نے

فرمایا کیاتم نے ابھی تک مہمانوں کو کھانانہیں کھلایا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کھانا پیش کیا تھا مگرمہمانوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے اٹکار کر دیا' بین کر

آ پ اینے صاحبز اوے حضرت عبدالرحمٰن رضی اللّٰدعنہ پر پخت ناراض ہوئے اوران کو بہت برا بھلا کہا کہ اس نے جھے کو طلع کیوں نہیں کیا' پھر کھانا منگا کرمہمانوں کے ساتھ

کھانے کیلئے بیڑھ گئے۔

راوى كايران بي كر ايسم السله ما كنا ناحد من اللقمة الارياحن اسفلها ابشر منها ''ليني خداكي شم إبم جوبهي لقما أله اس كيني كهانااى سے زیادہ ہوجاتا یہاں تک کہ ہم سب میں میر ہو گئے اور جتنا کھانا پہلے تو اس سے بھی زیادہ ﴿ رَبَّا مُصْرِتُ الوبكرصديق رضى الله عنه نے متعجب ہوكرا پنى بيوى سے فرمایا كه بیکیامعاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے؟ آپ کی بیوی نے قتم کھا کر کہا کہ بلاشبہ میکھا ناپہلے سے نین گنا زیادہ ہے پھروہ کھانا اٹھا کرحضورا کرم صلی الله عليه وآله وسلم كي خدمت ميں لے گئے صبح تك كھانا بارگاہ رسالت ميں رہا' مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان ایک معاہرہ ہوا تھا جس کی مدیث ختم ہو گی تھی تو اس روز منے کے وقت ایک لشکر تیار کیا گیا جس میں بہت کافی آ دی تھی پوری فوج نے اس کھانے کوشکم سیر ہوکر کھایا' کچر بھی اس برتن میں کھانا کم نہیں ہوا۔ ( بناری جام ۲۰۰۰)

مہمانوں کے کھانے کے بعد پہلے ہے بھی کھانے کا تین گنازیادہ ہوجانااور شکے کے وقت پوری فوج کا اس کھانے کوشکم سیر ہو کر کھانا' پھر بھی برتن میں کھانے کا کم نہ ہونا' پیرحضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی عظیم کرامت ہے۔

ہوتا ہے سرے اور جرمندیں اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میرے باپ
در حفرت عاکثہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میرے باپ
حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے
ار شاد فر مایا کہ میری ہیاری بیٹی! میرے پاس جو کچھ مال تھا آج وہ مال وارثوں کا ہو چکا
ہے میری اولا و میں تنہارے دو بھائی عبد الرحمٰن وحمد ہیں اور تنہاری دو بہنیس ہیں الہٰذا
میرے مال کوتم لوگ قرآن مجید کفر مان کے مطابق تقسیم کرکے ابنا اپنا حصہ لے لینا میرے مال کوتم لوگ قرآن مجید کفر مان کے مطابق تقسیم کرکے ابنا اپنا حصہ لے لینا ہیں نہیں ہیں کہ بیا سام
میرے مال کوتر وسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ تنہاری موتیلی ماں حبیب
ہیٹ خارجہ جو حالمہ ہے اس کے بیٹ میں لڑکی ہے وہ کی تنہاری دوسری بہن ہے چنا نچے
ہنت خارجہ جو حالمہ ہے اس کے بیٹ میں لڑکی ہے وہ کی تنہاری دوسری بہن ہے چنا نچے
ہنت خارجہ جو حالمہ ہے اس کے بیٹ میں لڑکی ہے وہ کی تنہاری دوسری بہن ہے چنا نچے

اس حدیث شریف سے حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ کی دو کرامتیں ثابت ہوتی ہیں 'پہلی کرامت بیکہ وفات سے پہلے آپ کواس بات کاعلم ہوگیا تھا کہ میں اس مرض میں انقال کر جاؤں گا'ای لئے آپ نے وصیت کے وقت یہ فرمایا کہ آج میرا مال میر سے وار ثوں کا مال ہو چکا ہواور دوسری کرامت بی ثابت ہوتی ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکی ہے' آپ یقین کے ساتھ جانے تھے'ای لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جبیہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے'اس کے پیٹ میں لڑکی ہے' وہی تہماری بہن ہے اور ان دونوں باتوں کا علم بقیماً غیب کا علم ہے' جو بے شک حضرت الویکر صد بی رضی اللہ عنہ کی دوغلیم الشان کرامتیں ہیں۔

## آپ کی خصوصیات

- حضرت الوبكر صديق رضى الله عند مين بهت مي خصوصيات پائي جاتي مين جن

میں سے چند خصوصیات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابن عساکر محفرت شعد

امام محتی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کو خدا رع دیجل زیائی کی خصات مختصہ نیاز جس کسری و بند

کوخدائے عزوجل نے ایسی چارخصلتوں سے مختص فرمایا' جن سے کسی کوسر فراز نہیں فرمایا' اوّل آپ کا نام صدیق رکھااور کسی دوسرے کا نام صدیق نہیں' دوسرے آپ ہی

کریم صلی الله علیه و آلبوسلم کے ساتھ غارثور میں رہے تیسرے آپ حضورا ٹورطلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمرت میں رفع اسف سرعہ حضر کا صلی اللہ علیہ جمال سلم ن ہو

علیہ وآلہ وسلم کی جمرت میں رفیق سفر ہے چوتھے سر کارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پھم فر مایا کہ آپ صحابہ کرام کونماز پڑھا ئیں اور دوسر بے لوگ آپ کے مقتدی بنیں '

ایک بہت بن ی خصوصیت آپ کی پی بھی ہے کہ آپ سحاً بی آپ کے والد ابو تی فرمحا بی آ آپ کے صاحبز ادے عبد الرحمٰن محالی اور ان کے صاحبز ادے ابوئلیق محم محالی لینی

آپ کی چارسل صحابی ہیں۔رضی الشرمنیم اجمعین

ساسي مصطفى مايي اصطفا عزوناز خلافت په لاکھول سلام العن در ان خلافت په لاکھول سلام

ليني اس افضل الخلق بعد الرسل ثاني اثنين تجرت بيد لا كھوں سلام

دعا ہے کہ خدائے عز وجل ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی تجی غلامی عطا فرمائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ """

آمين! الحمد لله التبليغ قرآن رسنة كي مالمكه السرتيري عن الدوري من م

الحمدللة! تبلیخ قرآن وسنت کی عالمگیرسیای تحریک دعوت اسلامی کے مہی مہیکے مہیکے مہیک مدنی ماحول میں بکشرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کیلئے قریب قریبہ شیرشمر ملک بملک سفر

کرتے رہتے ہیں آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں ہیں سفر پر آمادہ کیجے
ورانہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا
کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ بھی مدینہ بن
جائے گا۔
خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑل کرتی ہیں '
خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑل کرتی ہیں '

ج سے اللہ خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑل کرتی ہیں ، خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بناسے اور ہرمدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندرا پی حلقہ فد مداراسلامی بہن کو بجع کرواد ہیجے ۔ ان شاء اللہ عزوج کی اُس کی برکت سے پایند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ے رکے سے است کا ہوں۔ ہراسلامی بہن اپنا ہیدنی ذہن بنائے کہ جھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ان شاءاللہ عز وجل!

ا چی اصلاح کیلئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیلئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ان شاءاللہ عزوجل!
اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سربلندی کیلئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفق عطافرمائے! اللہ تعالی دعوت اسلامی کو دن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطافرمائے!

امِيْنَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِلهِ وَاصْحٰبِهِ اَجْمَعِيْنَ -

\*\*

# رجب المرجب كے فضائل وبر كات

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمُدُ اللَّهِ الْمُرْسَلِيْنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

لَصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَمَلَى الِّلْكَ وَاَصْحَابِكَ أَيَا حَبِيْبَ اللهِ لَ كَصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبُورَ اللهِ وَعَلَى الِّلْكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

# ﴿ فضلت دوردياك ﴾

حضرت ابراہیم تختی رحمہ اللہ علیہ کا اُستاذ جو بہت بڑا عالم تھا' اُسے انتقال کے بعد
کسی نے خواب میں ویکھا کہ اُس نے سر پر جموسیوں والی ٹو پی بہنی ہوئی ہے۔ اِس کا
سبب پوچھا تو اُس نے جواب دیا : جب بھی اہام الانمیاء سیّد نامجہ مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء
کا نام مبارک آتا' میں درود شریف نہ پڑھتا تھا' اِس گناہ کی نحوست کے سبب مجھ سے
محرفت اورایمان سلب کرلیا گیا۔

(اُ عناق الباب من ابحال من المحال الله عنائي) البند عزوجل جهار الايمان سلامت رکھے اور جميں ہر آن مکنی مدنی سلطان رحمتِ عالميان سلامت و شان کا بيان کرنے کي توفق بخشے آ مين! عالميان حق كے راہبرتم پرسلام ہردم ميرب شفيع محشر تم پر سلام ہر دم وُنياد آخرت ميں جب ميں رجول ملامت پيارے پڑھوں نہ كيونكرتم پرسلام ہردم وُنياد آخرت ميں جب ميں رجول ملامت پيارے پڑھوں نہ كيونكرتم پرسلام ہردم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ مَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ مَنَا الله

رجب كابتدائي تين روزول كي فضيات

رجب المرجب کی قدر دانو اِتعلیم و تعلم اور کسپ حلال میں رکاوٹ نہ ہؤ مال باپ بھی منع نہ کریں تو جلدی جلدی سے جننے باپ بھی منع نہ کریں تو جلدی جلدی اور بہت جلدی سلسل تین ماہ کے یا جس سے جننے بن پڑیں اسنے روزوں کیلئے کمر بستہ ہوجائے سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کو تقل مدینہ بھی لوگائے کاش ہر گھر میں اور میرے جملہ مدارس المدینہ اور تمام جامعۃ المدینہ میں روزوں کی بہاریں آجا کیل بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما و بیجئ رجب کے ابتدائی تین روزوں کے فضائل کی بھی کیا بات ہے! حضرت سیدنا عبراللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تا جدار حرین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ رحمت شان ہے: رجب کے پہلے دارین تا جدار حرین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ رحمت شان ہے: رجب کے پہلے دارین تا جدار حرین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ رحمت شان ہے: رجب کے پہلے

كااكيسال كا كفاره ئے پھر ہردن كاروز داكي ماه كا كفار ہے!

(الجامع العفيؤس السائدية:٥٥-٥١ دارا لكتب العلمه نيروت) ميس كنبركار گنامول ك سواكيا لاتا نيكيال موتى بين سركار يكوكارك پاس نقلى روزوں كى بھى كيا خوب بہاريں بين اس ضمن ميں دو احاديث مبارك

دن کاروز ہ تین سال کا کفارہ ہےاور دوسرے دن کاروز ہ دوسالوں کا اور تیسرے دن

ملاحظ فرماية!

(۱) فرشتے دُعائے مغفرت کرتے ہیں

حضرت سیدنا ام عمارہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سرایا پرکت میں کھانا چیش کیا تو ارشاد فرمایا: تم بھی کھاؤ میں نے عرض کیا: میں روزے سے ہول تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تک روزہ دار

کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزے دار کیلئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔

(الاحمان بترتيب ابن حبان ج٥٥ ما ١٨ مديث:٣٢٢١ وارالكتب العلميه بيروت)

(۲) روزه دار کی ہڈیاں کب شبیح کرتی ہیں!

حضرت سيدنا بلال رضى الله عنهُ نبي اكرم رحمتِ عالم رسول مختشم صلى الله عليه وآلبه

وسلم كي خدمت معظم ميں حاضر ہوئے' أس وقت حضور پُرنور شافع يوم النثور صلى الله

عليه وآله وتبلم ناشته كررب منظ فرمايا: الم بلال! ناشته كرلؤ عرض كي: يارسول الله صلى الله عليدوآ ليدو كلم إميس روزه وارجول! تورسول الله صلى الله عليدوآ ليدو كلم في طرمايا: بهم

ا بنی روزی کھار ہے ہیں اور بلال کارزق جنت میں بڑھر ہاہے اے بلال! کیا تمہیں خبرے کہ جب تک روزے دار بحے سامنے پچھ کھایا جائے تب تک اُس کی ہڈیاں تنہیے آ

کرتی ہیں'اسے فرشتے دعا کیں دیتے ہیں۔

(شعب الايمان جهص ٢٩٤ مديث: ٣٥٨ ١ وارالكتب العلميه أبيروت)

ميري پياري اسلامي بهنو!مفسرشهير حكيم الامت حفرت مفتى احمه يارخان عليه

رحمة الحنان فرماتے ہیں: اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں' کوئی آ جائے تو

أت بھی کھانے کیلئے بلانا سنت ہے گر دلی ارادہ سے بُلائے جھوٹی تواضع نہ کرئے

اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر بیرند کہے کہ جھے خواہش نہیں ٹا کہ بھوک اور جھوٹ کا

اجْمَاعُ نه موجائ بكدا كرندكها ناجيات يا كهاناكم ويكفيقو كهددت: 'بُسارَكَ اللَّهُ " یعنی اللّه عز وجل برکت دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرورِ کا نئات ٔ شاہ موجودات صلی اللہ

عليه وآله وسلم سے اپن عبادت نہيں چھيانی جا ہئيں 'بلكه ظاہر كردى جائيں تا كەحضور

پرنور ٔ شافع یوم النثو رصلی الله علیه وآله وسلم اس پر گواه بن جا نمیں بیه اظهار ریاء نمیں (حضرت سیدنابلال کے روز ہے کاس کر جو پچھ فرمایا گیا ' اُس کی شرح بیہے ) یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی پہیں کھائے لیتے ہیں اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے عوض جنت میں کھا نمیں گے وہ توش (لیتنی بدلہ) اس ہے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے واقعی اُس وقت روزہ دار کی ہر بڈی و جوڑ بلکہ رگ رگ تینچ (لیتنی اللہ عز وجل کی پاکی) کرتی ہے جس کا روزہ دار کو پانہیں ہوتا مگر مرکار یہ بینے اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں ' یسنچ اگر چہ بغیر اختیار ہے مگر اس پر ثواب مرکار یہ بینے مار جب بنرہ کی تینچ ہے میت کو فائدہ بینچ جاتا ہے تو ان ہڈیول کی تینچ سے خود روزہ دار بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ (مرازی سی سی میں)

مطالعة كرليا موت جمي وونول رسالے كفن كى واپسى مع رجيكى بهاريں اور آتا صلى الله عليه وآله وسلم كالمهيينه كابزه ليجيئ نيز هرسال شعبان المعظم مين فيضان سنت كا باب فيضانِ رمضان بھی ضرور پڑھ لیا کریں' ہو سکے تو عیدمعراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كى نسبت سے 112 يا مرا لے ياحب توفق فيضان رمضان بھى تقسيم فرما سے اور ڈھیروں ڈھیر تواب کمایئے۔تمام اسلامی بھائیوں بہنوں سے بالعموم جامعات المديند اور مدارس المديند كے جمله قارى صاحبان اساتذه ناظمين اور طلبه كى غدمتوں میں بالخصوص تڑ پی ہوئی مدنی عرض ہے کہ برائے کرم! (میرے جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی) زکوۃ فطرہ قربانی کی کھالیں اور دیگر عطیات جمع کرنے میں بده چژه کر حصه لیا سیجیج (اسلامی بہنیں ویگر اسلامی بہنوں اور محارم کو ترغیب دلا کمیں ) خدا کی تم! مجھے اُن اسا تذہ اور طلبہ کے بارے میں س کربہت خوشی ہوئی ہے جواپے گاؤں یا شہر میں جانے کی خواہش کو قربان کر کے رمضان السبارک جامعات میں گزارتے اور اپنی مجلس کی مدایات کے مطابق چندے کے بہتوں پر ذمہ داریاں سنعالتے ہیں جواساتذہ اور طلبہ بغیر کسی عذر کے مض ستی یا غفلت کے باعث عدم د کچی کامظاہرہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے میرادل روتا ہے۔ (آہ! جیتے تی بیرحال ہے

توسكِ مدينه كر في كے بعد كيابے گا؟)

يا الله عز وجل! رمضان المبارك ميں چندے اور بقرعيد ميں کھالوں كيليے كوشش

کرکے جوعا شقانِ رسول میرادل خوش کرتے ہیں توان سے ہمیشہ کیلئے خوش ہوجااور

ان کے صدیے مجھ پانی دیدکار گنجگاروں کے سردارسے بھی سدا کیلئے راضی ہو جا'یا

الله عز وجل! جواسلامی بھائی اوراسلامی بہن (عذر نہ ہونے کی صورت میں ) ہرسال

تین ماہ کے روز ہے رکھنے اور ہر برس جمادی الآخر میں رسالہ گفن کی واپسی اور رجب

المرجب مين آقاصلي الشعليدوآ لدومكم كالمهينة اورشعبان المعظم مين فيضان رمضان ( مكمل ) يڑھ يائن لينے كى سعادت حاصل كريں مجھے أس دنيا وآ تجرت كى محلائياں

نعیب فرمااور ہمیں بےحساب بخش کر جنت الفردوں میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ

علیہ وآ لہ وسلم کے پڑوں میں اکھٹار کھ۔

المِيْنَ جَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنَ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِلَّهِ وَاصْحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ .

جشن معراج الني صلى الله عليه وآله وسلم

دعوت اسلامی کی طرف ہے رجب المرجب کی ۲۷ویں شب جشنِ معراح النبی صلی الله علیه وآله دیملم کےسلسلے میں ہونے وألے اجتاع ذکر ونعت میں تمام اسلامی

بہنیں از ابتداء تا انتہاء شرکت فرمایا کیجے 'نیز ۲۷رجب شریف کاروزہ رکھ کرہ ۲ ماہ کے روزول کے ثواب کی مقدار بنئے۔

رجب کی بہاروں کا صدقہ بنا دے مميل عاشق مصطفى يا البي!

أتكهول كى حفاظت كيليّ

پانچوں دنت نماز کے بعد سیدهاہاتھ ببیثانی پر دھکر' یا نور ''گیارہ مرتبہایک سانس میں پڑھے اور دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر دم کرکے آتھوں پر پھیر لیجے۔ ان ہاءاللہ عز وجل! نابیعائی خاطر کی کمزوری اور آئکھوں کے جملہ امراض سے تحفظ حاصل ہوگا'اللہ عز وجل کی رحمت ہے اندھا پن بھی دور ہوسکتا ہے۔

کفن کی وا کیسی

بعره کی ایک بی بی نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جھے اُس کیڑے کا كفن بيهنانا جيه، پين كرييس رجب المرجب ميس عبادت كيا كرتي تقي بعد از انقال یے نے کسی اور کِبٹر سے میں دفنا دیا جب قبرستان سے گھر آیا تو بیدد کھی کر حیرت کی انتہاء نہ رہی کہ اُس نے جو کفن دیا تھاوہ گھریٹ موجود ہے اور مصیبت کہ وہ کپڑے اپنی جگہ ے عائب تنے اپنے میں غیب ہے آواز آئی: اپنا کفن واپس لے لؤہم نے اُس کواُس کفن میں کفنایا ہے (جس کی اُس نے وصیت کی تھی ) جور جب کے روزے رکھتا ہے ہماُس کواسکی قبر میں مملین نہیں رہے دیتے۔

( زنية الحالس جاص ٥٥ أمطبوعه مكتبة القدس كوئية )

رجب کی بہاریں

حجة الاسلام حضرت سيدنا امام محموغز الى رحمة الشعليه مكاهفة القلوب ميس فرمات ين رجب دراصل 'تسر جيب '' سي شتق (لعني لكلا) ب اس سيم عني بين: وتعظيم كرنا "اس كو "الاحسب" (لينى سب سے تيز بهاؤ) بھى كہتے ہيں اس لئے اس ماه مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہوجا تا ہے اور عبادت کرنے والول یر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے 'الا صیم'' (لینی سب سے زیادہ بہرا) بھی كتبة بين كيونكداس مين جنگ وجدل كي آواز بالكل سائي نبيس دين الصر جب بحي كها جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ئے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہر ے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھٹڈائے اس نہرے وہی ہے گا جور جب کے مہینے . بل روز بر کھے گا۔ (مکاففة القلوب من المهم مطبوعه دارا لکتب العلمیه میروت)غنیة الطالبین میں

رجب کے تین حروف

(غنية الطالبين م ٢٣٩ مطبوعداراحياء التراث العربي بيروت).

میشی میشی اسلامی بہنو! ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے! مكاهفة القلوب ميں ہے: بزرگانِ دين رحمهم الله فرماتے ہيں: رجب ميں تين حروف ہیں: زُج ب۔رے مرادر جمت الجی مخرفی کا جسے مراد بناءے کے جرم ب ہم اور

برلینی احسان و بھلائی گویا اللہ عز وجل فرما تا ہے، میر بے بندے کے جرم کومیری رحمت اور بھلائی کے درمیان کرو۔ (مکافقة القلوب ص٥٠١)

عصیاں سے مجھی ہم نے کنارا نہ کیا۔ پر تو نے دل آزروہ حارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز کیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا

سے بونے کامہینہ

حضرت سيدنا علامه صفوري رحمة الله عليه فرمات بين: رجب المرجب ميج بونے كا 'شعبان المعظم آبيا ڤئي كا اور رمضانا لمبارك فضل كاشخ كام پينه ہے ُلہٰ اور جب المرجب مين عبادت كانتي نبين بوتا شعبان المعظم مين آنسوؤل سے سيراب نبين كرتا ، وہ رمضان المابرک میں نصلِ رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں: رجب المرجب جم كؤشعبان المعظم دل كواور رمضان المبارك روح كوپاك كرتا ہے۔ (زبهة الجالس جام ١٥٥)

جنتى نهر

میری بیاری اسلامی بہنو! حضرت سیدنا انس بن ما لک رضی الله عند سے مروی میری بیاری اسلامی بہنو! حضرت سیدنا انس بن ما لک رضی الله عند سے مروی ہے کہ الله کے محبوب دانا نے غیوب عزوجل صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے: بے شک جنت میں ایک نهر جس کا نام رجب ہے اُس کا پانی دودھ سے زیادہ سے میراب ذرہ سے میراب فرمائے گا اللہ عزوجل اُسے ایس نہر سے سیراب فرمائے گا۔

(شعب الايمان ج ٢٥ سام ٣١٨ أقم الحديث: ١٨٠٠ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت)

عظيم الشان جنتي كل

تابعی بزرگ سیرنا ابوقلا بدرضی الله عنه فرماتے ہیں: رجب کے روزے داروں کملئے جنت میں ایک عظیم الثان محل ہے۔

(لطائف المعارف ابن رجب خبل ص ٢٢٨ مطبوعه دارابن كثير بيروت)

پانچ بابرکت راتیں

حضرت سیدنا ابوا ما مدرضی الله عند ہے مروی ہے کہ نبی کریم روف رحیم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظیم ہے: پانچ را تیں ایس ہیں جس میں دعا رونہیں کی جاتی: (۱) رجب کی پہلی رات (۲) پندرہ شعبان (۳) جھرات اور جمعہ کی درمیانی رات (۴)عیدالفطر کی رات (۵)عیدالفخی کی رات۔

(الجامع الصغيرم ٢٨١) رقم الحديث ٣٩٥٢ مطبوعد دارالكتب العلمية بيروت)

میری اسلامی بہنو! حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمة الله علیه فرماتے ہیں: سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جوان کی تصدیق کرتے ہوئے بہنیتِ ثواب ان کو عبادت میں گزار ہے تو اللہ تعالی اُسے جنت میں داخل فرمائے گا: (ا) رجب کی پہلی رات کہاس رات میں عبادت کرے ادراس کے دن میں روزہ رکھے (۳۴۲)عیدین

(لینی عیدالفطر اورعیدالاننی) کی را تیں کہ ان را توں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے (عیدین کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے) (۴) شعبان کی پندرھویں رات کداس رات میں عبادِت کرے اور دن میں روز ہ رکھ (۵) ثب عاشورہ ( لینی محرم الحرام کی دسویں شب) کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ (غنية الطالبين ٣٣٧ مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

پہلاروزہ تین سال کے گناہوں کا کفارہ

حضرت سیدناعبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین 'سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: رجب کے پہلے دن کاروزہ تین سال کا کفارہ ہےاور دوسرے دن کاروزہ دوسالوں کا اور تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے کچر ہر د کاروز ہ ایک ماہ کا کفارہ ہے۔

(الجامع الصفيرة الحديث:٥٠٥ ص ٢١١ مطبوعة داراكتب العلمية بيروت)

## رحمتيں لوٺ لو!

حضرت سیدنا عثان بن مطررضی الله عندے مروی ہے کہ بے کسوں کے مددگار' شفیع رو نه شار پروردگارعز وجل وصلی الله علیه وآله وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: رجب بهت عظمت والامهيند ہے الله تعالیٰ اس ماہ پین نیکیاں دگنی کردیتا ہے جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا' گویا اُس نے ایک سال کے روزے رکھے اور جس نے رجب کے سات روزے رکھے تو دوزخ کے ساتوں دروازے اُس پر بند کردیئے جا کیں گے اور اگر کسی نے آٹھ روزے رکھے تو اس کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے اور جو دس روزے رکھے تو اللہ عز وجل سے جس چیز کو مائکے وہ اسے عطا کرے گا اور جو پندرہ روزے رکھے تو آسان سے ایک منادی ندا کرتا ہے: تمہارے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے 'اب اپنے اٹمال دوبارہ شروع کرواور جواس سے بھی زائد 110

روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید کرم فرمائے گا اور ماہ رجب ہی میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کوشتی میں سوار کروایا تو نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہم نثینوں کو بھی روزر کھنے کا تھم دیا۔

(طراني كبيرج٢ص،١٩٩ ، قم الحديث:٥٥٢٨ مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت)

ایک روزے کی فضیلت

بی درور کے بیاری اسلامی بہنوا محقق علی الاطلاق حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمتہ اللہ اللہ اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ علیہ رحمتہ اللہ اللہ اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ علیہ رحمتہ اللہ اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے: ماہ رجب جرمت والے مہینوں میں ہے ہور چھٹے آسان کے درواز ہے پراس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اورائے پر پریزگاری ہے پورا کر ہے تو وہ روزہ اور وہ دن (روزہ والا) اس بندے کیلئے اللہ عزوم سے مخفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے: یا اللہ عزوم اور وہ اور دن وہ اور دن گئی درخواست نہیں کریں گے اورائی شخص سے کہتے ہیں: اے بندے! شیر کے نقش کی درخواست نہیں کریں گے اورائی شخص سے کہتے ہیں: اے بندے! شیر کے نقس نے کہتے ہیں: اے بندے! شیر کے نقس نے کہتے ہیں: اے بندے! شیر کے نقس نے کہتے ہیں: اور اگر دوزہ دی کے اور اُس شخص سے کہتے ہیں: اور دوزہ در کھنے کے شیر کے نیا ہوں کی بیاس نہیں نتم ما عصا کو گنا ہوں ہے بچانا بھی ضروری ہے اگر روزہ ورکھنے کے باوجود بھی گنا ہوں کا سلملہ جاری رہاتو کھر شخت محروی ہے۔

## 27 ویں کاروزہ دس برس کے گنا ہوں کا کفارہ

امام اہل سنت مجدد دین وملت کیروانہ شمِع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں کہ فوائیر نہاد ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم روّف رحیم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ستائیس رجب کو مجھے نبوت عطام دکی جواس دن کا روز ہ رکھے اورا فطار کے وقت دعا کرئے دس برس کے گنا ہوں کا کفاره مو۔ (نآویٰ رضویہج مهم ۱۵۸ مطبوعہ مکتبہ یضویۂ کراچی )

## ساٹھ مہینوں کا ثواب

حفرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جور جب کی ستائیسویں کا روز ہ رکھے ٔ اللّٰہ تعالیٰ اُس کیلیے ساٹھ مہینوں (پاٹج سال) کے روز وں کا تواب لکھے گا اور بيده دن ہے جس ميں جبرئيل عليه الصلوة والسلام محمد عربی صلى الله عليه وآله وسلم كيليم پيغمبري كے كرنازل ہوئے۔ (تزبيالشريعة ج٣٥٠ ١١ مطبوعه مكتبة القاہرة معر)

## سوسال کےروزے کا ثواب

میری بیاری بہنو! حضرت سیدنا سلمان فاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: اللہ كے محبوب دانائے غيوب صلى الله عليه وآلمه وسلم كا فرمان ذيثان ہے: رجب ميں ايك دن اور رات ہے جواس دن روز ہ رع کھاور رات کو قیام (عبادت) کرے تو گویا اُس نے سوسال کے روزہ رکھے اور بیر جب کی ستائیس تاریخ ہے ای دن محرصلی اللہ علیہ وآلبه وسلم كوالله عزوجل في مبعوث فرمايا-

(شعب الايمان ج٣٥٣ وقم الحديث:٣٨١١)

#### حاجت روائی کی فضیلت!

حضرت سیدناعبدالله این زبیررضی الله عنها فرماتے ہیں: جو ماہ رجب میں سمی مسلمان كى پريشانى دوركري توالله تعالى أس كوجنت ميں ايك ايسامحل عطافر مائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا' تم رجب کا اکرام کرؤ اللہ تعالیٰ تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اكرام فرمائے گا۔ (ندیة الطالبین ٢٣٣٧)

دعا قبول ہونے کانسخہ!

کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مُشکبار ہے: رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کوسو برس کی نیکیوں کا ثواب ہے اور وہ رجب کی ستا کیسویں شب ہے جواس میں بارہ رکعت پڑھئے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور آکے میں سلام پھیرنے کے بعد سوبار ' سُنہ حن اللّٰهِ وَاللّٰهَ اَکْبَرُ ''سوبار استعفار اور سوبار درود پاک وَاللّٰهَ اَکْبَرُ ''سوبار استعفار اور سوبار درود پاک پڑھے اور اپنی دنیا و آخرے سے جس چیز کی چاہے دعا مائے اور شبح کوروزہ رکھتو الله تعالی اس کی سب دعا کیس قبول فرمائے گا'سوائے اس دعا کے جو گناہ کیلئے ہو۔

(شعب الا بمان جهص ٣٤٣ أرقم الحديث:٣٨١٢)

میری اسلامی بہنو! اللہ عزوجل کے نزدیک چار مبینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے بیں 'چنانچے سورة التوبہ میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ عِلَّدَةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُوًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ \* ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيْمُ فَسَلا تَنظٰلِمُولُكُمْ كَافَّةً \* وَاعْلَمُواْ انَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ٥ كَمَايُقَاتِلُونُكُمْ كَافَّةً \* وَاعْلَمُواْ انَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ٥

(سوره توبدُب ۱۰ تيت:۳۶)

ترجمہ کنزالا یمان: بےشک مہینوں کی گفتی اللہ کے نزویک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسان اور زمین بنائے ان میں سے چار ترمت والے ہیں میسیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پرظلم نہ کرواور مشرکوں سے ہر دفت الروجیسا وہ تم سے ہر وفت الرقے ہیں اور جان کو ہیں گاروں کے ساتھ ہے۔

آيت بالايس قرى مهيون كاذكر بجن كاحساب جائد يهوتا باحكام شرع

کی بنا بھی قمری مہینوں پر ہے مثلاً رمضان المبارک کے روزئے زکو ق<sup>ہ م</sup>ناسکِ حج شريف دغيره ' نيز اسلامي تهوار مثلاً عيد ميلا د النبي صلى الله عليه وآله وسلم ' عيد الفطر' عيدالاضى شب معراج 'شب برأت ٔ گيار ډوين شريف ٔ اعراب بزرگانِ دين حمېم الله وغیرہ بھی قمری مہینوں کے ضاب سے منائے جاتے ہیں افسوس! آج کل جہاں مىلمان بے شارسنتوں سے دور جاپڑا ہے وہاں اسلامی تاریخوں سے بالکل نا آشنا ہوتا جار ہا ہے' غالبًا ایک لاکھ سلمانوں کے اجتماع میں اکثر سوال کیا جائے کہ ہتاؤ! آج كس ججرى ك كون سے مبينے كى كتى تاريخ ہے؟ تو شاہد بمشكل سومسلمان ايسے ہوں کے جو سیح جواب دے سکیل گئ آیت گزشتہ کے تحت حضرت سید ہا صدرالا فاضل مولانا نعیم الدین مرادآبادی رحمة الله علیه خزائن العرفان میں فرماتے ہیں: ( عپار حرمت والے مہینوں ہے مراد ) تین متصل ( لعنیٰ کیے بعد دیگرے ) ذوالقعدہ '

جنگ)حرام جانتے تھے اسلام میں ان مہینوں کی حرمت وعظمت اور زیادہ ہوگئ \_ ايمان افروز حكايت

حضرت سیدناعیسی روح الندعلی نبینا وعلیه الصلوٰ ق والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ اک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا ایک بار اُس نے اپنی معثوقہ پر قابو پالیا ' لوگول کی ہلچل سے اُس نے اندازہ لگایا کہلوگ جا ندد مکھ رہے ہیں' اُس نے اُس عورت سے بوچھا: لوگ کس ماہ کا جا ندو کھے رہے ہیں؟ اُس نے کہا: رجب کا' پیخض حالانکہ کا فرتھا مگرر جب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور زناسے بازر ہا۔ حضرت سيدنا عيسى روح الله على نبينا وعليه الصلوة والسلام كوحكم مواكه بهارب فلال بندے کی زیارت کو جاؤ! آپ تشریف لے گئے اور اللہ عز وجل کا حکم اور اپنی تشریف آ وری کا سبب ارشاد فرمایا' میہ سنتے ہی اُس کا دل نور اسلام سے جگمگا اُٹھا اور اُس نے

ذ والحجهٔ محرم اورایک جدار جب ٔ عرب لوگ زمانه جاہلیت میں بھی ان میں قال (لیعنی

فوراُ اسلام قبول کرلیا۔ (انیں الواعظین ص ۱۷ مطبوء کمتیہ تربیہ کوئٹر) میری اسلامی بہنو! دیکھی آپ نے رجب کی بہاریں! رجنب المرجب کی تعظیم

رکے ایک کا فرکوائیان کی دولت نصیب ہوگئی تو جومسلمان ہو کرر جب المرجب کا احرّ ام کر گیا اُس کو ندجانے کیا کیا انعام ملے گا۔مسلمانوں کو چاہئے کہ رجب شریف کا '''

خوب احترام کیا کریں قر آن پاک میں بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پرظلم کرنے سے روکا گیاہے۔

نورالعرفان میں: 'فَلَا تَظُلِمُوْ الْفِيعِنَّ أَنْفُسَكُمْ ''توان مبینوں میں اپنی جان پرظلم نہ کرؤ کے تحت ہے یعنی خصوصیت سے ان چارمبینوں میں گناہ نہ کرو کہ ان میں گناہ کرنا اپنے او پرظلم ہے یا آپس میں ایک دوسرے پرظلم نہ کرو۔

دوسال كانثواب

حضرت سیرناانس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کا فرمان شکبار ہے: جس نے ہاوحرام میں تین دن جعرات 'جعداور ہفتہ کا

روز ہ رکھااس کیلئے دوسال کی عبادت کا تواب لکھا جائے گا۔

( مجمع الزوائدج ٣٣٨ مهم" رقم الحديث ٥١٥١ مطبوعه وارالفكر بيروت )

یہاں ماہِ حرام سے مرادیبی چار ماہ ذوالقعدہ ' ذوالحجۂ محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں' چاردں مہینوں میں ہے جس ماہ میں بھی ان تین دنوں کا روزہ رکھ لیس

تیرے کرم سے اے کریم! مجھے کون شے ملی نہیں جھولی ہی میری نگ ہے تیرے یہاں کی نہیں

نورانی پہاڑ

ا من ارحفزت سيدناعيسي روح الله على نبينا وعليه الصلوة والسلام كا گزر ايك

جَمُكًاتے نورانی پہاڑ پر ہوا آپ علیہ السلام نے بارگاہ خدادندی عزوجل میں عرض كى: يااللّه عز وجل! اس پهاژ کوقوت گويائی عطا فرما' وه پهاژ بول پژا: يا روح الله! على نبينا وعليه الصلوٰة والسلام آپ کيا ڇا ڄتے ٻيں؟ فرمايا: اپنا حال بيان کرنا؟ پہاڑ بولا: ميرے اندرايك آ دى ربتا ئے سيد ناعيسى روح الله على مينا وعليه الصلوٰ قوالسلام نے بارگا والبي عز وجل میں عرض کی: یا اللہ عز وجل! اُس کو مجھ پر ظاہر فرمادے کیا کیک پہاڑشق ہو گیا اوراُس میں سے جاند ساچہرہ چیکاتے ہوئے ایک بزرگ برآ مد ہوئے اُنہوں نے عرض كيا: ميں حضرت سيد نامويٰ كليم الله على نبينا وعليه الصلوٰ قه والسلام كا أمتى ہوں' ميں نے اللہ عز وجل سے بید عاکی ہوئی ہے کہ وہ مجھا پنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم كي بعثت مباركه تك زنده ركھے تاكه ميں أن كي زيارت بھي كرول اوران كا أُمتى بننے كا شرف بھى خاصل كروں الجمد لله عز وجل! ميں اس پہاڑ میں چھسوسال سے اللہ عز وجل کی عباقت میں مشعول ہوں۔حضرت سید ناعیسیٰ روح الله على نينا وعليه الصلوة والسلام في باركاو خداوندي مين عرض كيا: يا الله عز وجل! كيا روے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا: اے عیسیٰ علیہ السلام! اُمت جمدی میں ہے جو ماور جب کا ایک روز ہ رکھ لے وہ میرے نزد میک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ (نزبة الجالس جام ۱۵۵) میشی میشی اسلامی بهنو!

اگرآپ رضائے البی پاناچا ہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابسة و جائے اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتاع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ان شاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا سیند دینہ بن

الحمد للد! وعوتِ اسلامی کے مہم مہم ملکے مدنی ماحول میں بکٹرت سنتیں سیمی 🖟 ور

رجب المرجب كے فضائل وبركات

سکھائی جاتی ہیں خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھومیں مجار ہی ہیں' آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائے سُنّت رسول صلی الله عليه وآله وسلم ا بنا ہے ۔سرکا یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بٹی خاتونِ بنت حضرت فاطمیہ

رضی الله عنها کی نورانی سیرت اینایے اور دونوں جہانوں میں عزت پایے۔ اللّٰد تعالیٰ ہمیں اپنی عباوت وریاضت میںمصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ

انمال صالحہ پر کاربندر کھے۔

المِيْنَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنَ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحُبِهِ أَجْمَعِيْنَ .



# ماوشعبان المعظم كى بهارين

ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعُدُ الْأَهِ الرَّحْمُ فِي السَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ وَعَلَىٰ الِّلَكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَيْبَ اللهِ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ﴿ وَعَلَىٰ الِّلَكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

پیاری پیاری اسلامی بہنو!

نگاہیں پنجی کئے توجہ کے ساتھ بیان ساعت فرمائیں۔ ہوسکے تو دوزانو بیٹھ جائیں' پیچے مڑکر بھی نددیکھیں' خاموثی کے ساتھ الفاظ بیان پرغور کرتی جائیں' ندکہ پاپر داہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں ذائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ پاپر داہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں ذائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ پاپر دادی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں ذائل ہونے کا اندیشہ ہے۔

حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظُم رضی الله عنه کے دورِ خلافت میں ایک مالدار شخص تھا'جس کے اعمال اچھے نہ تھے مگر اُسے دُرود شریف پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اُٹھتے پیٹھتے دُرود شریف پڑھتار ہتا۔

جب اُس کی موت کا وقت قریب آیا تو بدا عمالیوں کی وجہ اس کا چمرہ سیاہ پڑ گیا اور اس قد رخوفناک ہو گیا کہ جو کوئی بھی دیکھتا 'خوفز دہ ہو جا تا۔ اس بے کسی کے عالم میں اُس نے شہنشاہ بحر دہر حبیب رب اکبر شفیع روز محضر سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی: یا حبیب اللہ! میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ پر کثرت سے درود وسلام پڑھتا ہوں آقا!میر کی فہر لیجے! مجھ پر کیا بیت رہی ہے؟ ابھی اُس نے بھی عرض کیا تھا کہ اچا تک آسان سے ایک شید برندہ

ىزىرچە

میری پیاری اسلامی بہنو! امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی الله میری پیاری اسلامی بہنو! امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی الله عند ایک مرتب شعبان المعظم کی بندر ہویں شب عبادت پیس مصروف تن مراشایا تو ایک بنر پر چدا ، جس کا نور آسمان تک پیسیلا ہوا تھا اُس پر کھا تھا: ''هدنه ہراء قسمن المناو من السملك العزیز لعبدہ عمر بن عبد العزیز ''لیخی خدائے مالک و عالب الله عزوج کی آگے سے برات نامہ ہے جو اُس کے بندے عربی عبدالعزیز کوعطا ہوا ہے۔ بیان الله عزوج کی !

(تغيرروح البيان ج ٨ص٢ ١٠٠٠ مطبوعة دارالفكر بيروت)

اس حکایت میں جہاں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند کی عظیم فضیلت کا اظہار ہے وہیں شب برأت کی عظمت وشرافت کا ظہور بھی ہے۔الجمد لله عزوجل! بیمبارک شب جہنم کی مجڑکی آگ سے برأت (لیعنی چھٹکارا) پانے کی رات ہے اس کئے اس رات کوشب برأت کہا جاتا ہے۔

معظیم رات ہی کیا بلک سارے کا سارا شعبان ہی برکتوں اور رحتوں کی کان ہے

اس کی عظمت وشان کے بیان کیلئے تو اتنا ہی کافی ہے۔

آ قاصلی الله علیه وآله وسلم کامهینه

میری پیاری اسلامی بہتوا رسول اکرم نور مجسم صلی الله علیه و آله وسلم کا شعبان کے بارے میں فرمان کرم ہے:

شعبان میرامهینه ہے اور رمضان الله کامهینہ ہے۔

(الحامع الصيّرُ رقم الحديث: ٢٨٨٩ ص ٢٠١ مطبوعه دارالكتب العلميه ميروت)

شعبان کی تجلیات و بر کات

لفظ شعبان ميں پانچ حروف ہيں: شُ ع 'ب ا'ن\_سيدنا غوشِ اعظم محبوب سِحانیٰ قنریل نورانی می شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره الربانی نقل فرماتے ہیں:ش سے مراد شرف لینی برزگ ع سے مرادعلولیتی بلندی 'ب سے مراد پر لیتی بھلائی واحسان ا ے مراد اُلفت اور ن سے مرادنور ہے تو بیتمام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کواس مہینے میں عطا فرمانا ہے' بیروہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' بر کات کا نزوک ہوتا ہے خطا کیں ترک کردی جاتی ہیں اور گنا ہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور خیر البریہ سپد الوریٰ جناب جمد صطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی كثرت كى جاتى بياوريه نبى عثارصلى الله عليه وآله وملم پر درود بيهجنج كامهينه ہے۔ (غنية الطالبين ١٥٣٥م ١٣٣١م مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت)

صحابه كرام عليهم الرضوان كاجذبه

حضرت سيدنا انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين: ما وشعبان كا چاندنظر آت ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوجائے 'اپنے اموال کی ز کو ہ نکالتے' تا کہ کمز درومسکین لوگ ماہِ رمضان کے روز وں کیلیے تیاری کرسکیں حکام قیدیوں کوطلب کر کے جس پر حد (سزا) قائم کرنا ہوتی' اُس پر حدقائم کرتے' بقیہ کو آ زاد کردیتے 'تاج اپ قرضے ادا کردیتے ' دومروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے (یوں ماہ رمضان المبارک کا عیا ندنظر آنے ہے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ) اور رمضان شریف کا جاند نظراً تے ہی شسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ (غدية الطالبين ج اص ١٣٦)

میری پیاری اسلامی بہنوا سجان الدُّعرُ وجل! پہلے کہ سلمانوں کوعبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا مگر افسوں! آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصولِ مال ہی کا شوق ہے پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں ربُ الا نام عروجل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اُس کا قرب عاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور آج ج کل کے مسلمان مبارک ایام خصوصاً ما ورمضان المبارک میں دنیا کی ذیل دولت کمانے کی نئی تنی ترکیبیں سوچتے ہیں الدُّعرَ وجل اپنے بندوں پرمہر ہان ہو کرنیکیوں کا اُج وقواب خوب بڑھا دیتا ہے لیکن برنصیب لوگ رمضان المبارک میں اپنی اشیاء کا اُجرو وقواب خوب بڑھا دیتا ہے لیکن برنصیب لوگ رمضان المبارک میں اپنی اشیاء کا

بھاؤ بڑھا کراپے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مچادیتے ہیں۔ اے خاص خاصان رُسل وقتِ دعاہے اُمت پہ تیری آ کے تَجَب وقت پڑا ہے فریاد ہے اے کتی اُمت کے تکہبان بیڑا یہ تاہی کے قریب آن لگا ہے میری اسلامی مہنو! ہمارے دلوں کو چین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہ

شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پیند فرماتے۔

نفلى روزول كالپنديده مهيينه

حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اُم المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوفر ماتے ہوئے سنا: میر سے مرتاج صاحب معراج اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روز سے رکھا کرتے مچراسے رمضان المہارک سے طاویے تھے۔

(الوداؤدج ٢٠٠٢م ١٩٦٣ رقم الحديث:٣٢٢٣ مطبوعه دارالفكر بيروت)

حضرت سیدنا اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماوشعبان المعظم كى بباري شعبان میں روزے رکھتے ہیں اِس طرح کسی بھی مینیے میں نہیں رکھتے و مایا: رجب اور رمضان کے چیمیں میم مینہ ہے کوگ اس سے عافل ہیں اس میں لوگوں کے اعمال اللدرب العالمين عزوجل كى طرف اٹھائے جاتے ہیں اور جھے پیمجوب ہے كەمىراعمل اں حال میں اٹھایا جائے کہ میں روز ہ دار ہوں۔

(نمائي رقم الحديث ٢٣٥٣، جهم ٢٠٠٧ مطبوعد دارالفكر بيروت)

حضرت سيدتناعا ئشرصد يقدرضي الله عنها فرماتي بين كدرسول اللهءز وجل وصلي الله عليه وآلبه وسلم شعبان سے زيادہ کمی مہينے ميں روزے نه رکھا کرتے ' بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہائی استطاعت کے مطابق عمل كروكه الله عز وجل أس وفت بهي اپنافضل نہيں روكتا جب تك تم أكثا نه جاؤ۔ ( صحیح الخاری ۲۹۵ م ۱۹۷۰ رقم الحدیث: ۱۹۷۰ مطبوعه دار الفکر پیروت )

بورے شعبان کے دوز نے رکھنا سفت ہے

منیظی اسلامی بہنو! پورے شعبان المعظم کے دوزے رکھناسدتِ مبار کہ ہے جیسا که بخاری شریف کی روایت میں گز را اس لئے ہو سکے تو ہرسال ور ندزندگی میں کم از کم ایک بار پورے ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھ کر اس سنت پر بھی عمل کر لینا

## مرنے والوں کے نام

علیہ وآلہ دسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض ك نيار سول الله صلى الله عليه وآله وسلم إكياسب مبينول مين آپ صلى الله عليه وآله وسلم کے نز دیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھناہے؟ تومحبوبِ رب العبارصلی اللہ عليدوآ لدوسكم نے ارشادفر مايا: الله عز وجل اس سال مرنے والى ہر جان كوككھ ديتا ہے اور

مجھے یہ پیند ہے کہ میر اوقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ (مندايديعلى جهم ٢٤٤ ، قم الحديث: ٩٨ ١٨ مطبوعه دارالكتب العلميه ميروت)

بھلائيوں والى رات ام المؤمنين حضرت سيدتنا عا كشه صديقة رضى الله عنها فرماتي بين: يس نے نبي كريم رؤف رحيم عليه فصل الصلوة والتسليم كوفر ماتے ہوئے سنا: الله عز وجل (خاص طور ير) حيار راتوں میں بھلا سول کے دروازے کھول دیتا ہے: (۱) بقرعید کی رات (۲)عیرالفطر کی رات (٣) شعبان كى پندر ہويں رات كه اس رات ميں مرنے والوں كے نام اور لوگول كا رزق اور (اس سال) ج كرنے والول كے نام كھتے جاتے ہيں (م) عرف (نوذوالحيه) كى

رات اذان (فجر) تك\_(الدرالمثورج يص ٢٠٠١مطبوعه دارالفكر بيروت) نازك ف<u>صل</u>

میری پیاری اسلامی بہنوا پندرہ شعبان المنظم کی رات کتنی نازک ہے نہ جانے قسمت میں کیالکھ دیا جائے؟ آ ہ! بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رَہ جاتا ہے اور اُس كى بارے يش كچھ كا كچھ مو چكا موتائے چنانچ غنية الطالبين بيس بے: بہت سے کفن وُهل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پیننے والے بازاروں میں گھوم پھررہے ہوتے ہیں بہت ماوگ ایے ہوتے ہیں کدأن کی قبریں کھدی ہوئی تیاری ہوتی ہیں مر اُن میں دفن ہونے والے خوشیول میں مُست ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ اُن کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے بہت سے مکانات ك تغيركاكا مكمل مونے والا موتا بي كر مالك مكان كى موت كاونت قريب آ چاموتا ب\_ (غدية الطالبين جاص ٢٥١)

> آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بل کی خبر نہیں

## گناهگاروں پر کرم

سید تناعا کشرصد یقدرضی الله عنها سے دوایت ہے کہ حضور مرا پا نوز فیض مجمور صلی

الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جرئیل علیہ السلام آئے اور کہا: بیشعبان کی
پندر ہویں رات ہے اس میں الله تعالی جہم سے اتنوں کو آزاد فرما تا ہے جتنے بنی کلب
کی بحریوں کے بال ہیں مگر کا فراور عداوت والے اور رشتہ کا شے والے اور (مخنوں
سے بنچے) کپڑا و کھانے والے اور والدین کی نافر مانی کرنے والے اور شراب کے
عادی کی طرف تظر رحمت نہیں فرما تا۔

(شعب الايمان جهم ٣٨٣ ، قم الحديث مطبوعه دارالكثب العلمية بيروت)

حضرت سیدناا مام احمد رضی الله عنہ نے حضرت سیدنا عبد الله ابن عمر ابن زید رضی الله عنبما سے جور وابیت کی اُس میں قاتل کا ایمی ذکر ہے۔

(مندامام أحمر ٢٢٥ م ٥٨٩ رقم الحديث ٢١٥٣ مطبوعه دارالفكر بيروت)

حفرت سیدنامره رضی الله عند سے روایت ہے کہ تا جدار رسالت سرا پار حمت صلی الله علیه وآله وسلم نے فرملیا: الله عز وجل شعبان کی پندر بهویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے کا فراور عداوت والے کے۔

(المنتج الرائع ص ٢٨٦ أقم الحديث: ٢٩١ كامطبوعه دار حفز بيروت)

## حضرت داؤ دعليه السلام كي دعا!

امیرالمومنین حفرت مولی مشکل کشاسیّدناعلی المرتضی شیر خدا کرم الله و جههالکریم پندر دبویی شعبان المعظم کی رات اکثر با برتشریف لات ایک بار ای طرح عب برأت میں با برتشریف لائے اور آسان کی طرف نظر اٹھا کرفر مایا: ایک مرتبہ اللہ کے نی حضرت سیدنا واؤد علی مبینا وعلیہ الصلاق والسلام نے پندر ہویں شعبان کی رات آسان کی طرف نگاہ اُٹھائی اور فرمایا: بیدہ وقت ہے ہائ وقت میں جس محض نے جو بھی دعا اللہ عزوجل سے مانگی اُس کی مغفرت فرما دی بشرطیکہ دعا کرنے والاعشار (ظلماً نیکس لینے والا) 'جادوگر' کا ہن' نجومی (ظالم)' پولیس والا' حاکم کے سامنے چغلی کھانے والا' باجا بجانے والاندہ و پھر بیدعا کی:

اللهم رب داؤد اغفر لى من دعاك في هذه الملتكة

اوستغفرك فيها .

اے اللہ عز وجل! اے داؤ دعلیہ السلام کے رب! جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کریے قو اُس کو بخش دے۔

(ما ثبت بالنة ص٣٥٣)

محروم لوگ!

میری اسلامی بہنو! شب برأت بے حداہم رات ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی میری اسلامی بہنو! شب برأت بے حداہم رات ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھودیا گیا البذا کسی صورت میں بھی اس رات کو خفات میں نہیں گزار تا چاہئے اس رات خصوصت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی بن کلب کی بحریوں کے بالوں سے بھی زیادہ امتیوں کی مخفرت فرما تا ہے کہ کابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بن کلب قبائی عرب میں سب سے زیادہ بحریاں پالٹا تھا 'آہ! کچھ بدفھیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب برأت یعنی چھکا را پانے کی رات بھی نہ بحثے جانے کی وعید ہے چنا نچہ ججة الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

ر (۱) شراب کا عادی (۲) زنا کا عادی (۳) ماں باپ کا نافر مان (۳) قطع تعلق کرنے والا (۵) فتنہ باز (۲) چنل خور کی اس رات بخشش نہیں۔ ایک روایت میں فتنہ باز کی جگہ تصویریں بنانے والا آیا ہے۔

(مكاشفة القلوب ص من مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

ای طرح کا بن جادوگر' تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند مخنوں کے پیچے لئکانے والے ومسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے اور کسی مسلمان سے کیپذر کھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے پینانچے تمام مسلمانوں کو جا ہیے کہ متذکرہ گنا ہون میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تووہ اس شب برأت كي آنے سے بہلے بى كى توبكرلين اور تمام معاملات صاف كرلين \_ اعلى حضرت امام ابل سنت 'عظيم البركت' مجدودين وملت' پروانه ثمع رسالت مولا نا شاه احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن نے اپنے ايک ارادت مند کومکتوب شريف روانه کيا جس كالمضمون من وعن پیش كیاجا تاہے:

## پيام امام المل سنت رضي الله عنه

میری اسلامی بہنو! شب براُت قریب ہے'اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت ِعزت عز وجل ميں پيش ہو ٿتے ہيں'مولاعز وجل بطفيل حضور پُر نورصلی اللہ عليہ وآلبەرسلممسلمانوں کے ذنوب (گناہ)معاف فرما تاہے تکر چندان میں وہ وومسلمان جوبا ہم دنیوی وجہ سے رجحش رکھتے ہیں فرما تاہے: ان کورہنے دؤ جب تک آپس میں صلى نەكرىن ايك دوسرے كے حقوق اداكرىں يا معاف كراليس كه باذن تعالى حقوق العباد ہے صحائف انعمال (لیعنی اعمال ناسے ) خالی ہوکر بارگا وعزت عزوجل میں پیش مول عقوق مولى تعالى كيلي توبرصاوقد كافى بيد" التسائب من الذنب كمن لا ذنب له "(ليني كناه عقوبكرف والااليام جيماً سف كناه كياي نبيس) اليي حالت میں باذنِ تعالی ضروراس شب میں اُمیدِ مغفرتِ تامہ ہے بشرط صحبِ عقیدہ '' وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ''مير سنتِ مصالحتِ اخوان( ليني بهائيوں ميں صلح كروانا )و معاضى حقوق بحده تعالى يبال سالهائ وراز سے جارى ب أميذ بكر آ ب مي وبال ك ملمانول بين اجراء كرك من مسن في الاسلام سنة حسنة فله

اجوها واجو من عمل بها الى يوم القيمة لا ينفق من اجودهم شىء " ينى جواسلام ميں اچھى راه نكائے أس كيلئے اس كا تواب ہاور قيامت تك جواس پر عمل كريں ان سب كا تواب جميشه اس كے نامه اعمال ش كھا جائے بغيراس كے كه ان ك تواب ميں كچھى آئے كے مصداق اور اس فقير كيلئے عفو و عافيت دارين كى دعا فرمائيں فقير آپ كے لئے دعا كرتا رہے اور كرے گا ان شاء اللہ عزوجل سب معلى نوں كو سمجھا ديا جائے كه دہال نہ خالى زبان ديكھى جاتى ہے نہ نفاق پند ہے صلح و

فقيراحمرضا قادرى ازبريلي

#### پندره شعبان کاروزه

میری پیاری اسلامی بہنو! حضرت سیدناعلی الرتضائی کرم الله و جہدالکر یم سے مروی ہے کہ نبی کریم روف رحیم علیہ افضل الصلوق والتسلیم کا فرمانِ عظیم ہے: جب پندرہ شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام ( یعنی عبادت ) کرواور دن میں روزہ رکھؤ بے شک الله تعالی غروب آفاب سے آسان و نیا پر خاص بخل فرما تا اور کہتا ہے: ہے کوئی مخرے طلب کرنے والا کہ اُسے بخش دوں! ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اُسے بخش دوں! ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اُسے بخش دوں! ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اُسے روزی دوں! ہے کوئی ایس!

(منن ابن ماجيج ٢٥مل ١٦ رقم الحديث: ١٣٨٨ مطبوعة دار المعرفة بيروت)

### فائدے کی بات

ھب برأت میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں للبذائمکن ہوتو چودھویں شعبان المعظم کوبھی روزہ رکھ لیا جائے تا کہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ ۱۲ شعبان کوعصر کی نماز پڑھ کرمسجد میں نقلی اعتکاف کی نیت سے تھبرا جائے تا کہ اعمال

نامة تبديل ہونے كے آخرى كحات ميں مسجد كى حاضرى اوراعتكا ف كھاجائے۔

مغرب کے جیونوافل

معمولات اولیائے کرام رحم ہم اللہ سے سے کہ مغرب کے فرض وسنت وغیرہ کے بعد چھر رکعت نفل دو دورکعت کر کے اوا کئے جا کیں 'پہلی دور کعتوں سے پہلے بیزنیت كرين: يا الله عز وجل! ان كي بركت سے درازي عمر بالخيرعطا فرما! اس كے بعد دو رکعت میں بیزنیت کریں نیااللہ کر وجل!ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما!اور اس کے بعد والی دورکعتوں کیلئے میے نبیت کریں: یا اللہ عز وجل!ان کی برکت سے اپنے سواکس کا محمّان ندکر ابردورکعت کے بعد اکیس بار 'فُسلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ "(پوری سورت ) یا ایک بارسورهٔ کلیمین شریف پژهیس بلکه هو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیس میرجمی ہو سكتاب كدايك إسلامي ببن يليين شريف بلندآ وازس يردهيس اور دوسرے خاموثي سے سنیں' اس میں نیہ خیال رکھیں کہ ڈوسرااس دوران زبان سے کیلین شریف بلکہ پچھ

بھی نہ پڑھئے ان شاءاللہ عز وجل ارات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبارلگ جائے گا'

مرباريلين شريف كيعددعائ نصف شعبان بهي يردهيس سال بھرجاد وہے حفاظت

شعبان المعظم کی پندرہویں رات بیری ( لینی بیر کے درخت ) کے سات پتے پانی میں جوش دے کر (جب نہانے کے قابل ہوجائے تو)عنسل کریں' ان شاہ اللہ العزيز عزوجل! تمام سال جادو كے اثر سے محفوظ رہيں گے۔

(اسلامی زندگی ۱۱۳ کتبه اسلامیهٔ لا بور)

# شب برأت اور قبرول كي زيارت

أم المومنين حضرت سيدتناعا كشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين كه ميس نے ايك رات سرورِ کا مُنات شاهِ موجودات صلى الله عليه وآله وسلم كونه ديكها توبقيعي پاك ميس مجھے مل گئے آپ سلی الله علیه وآله وسلم فی جھے سے فرمایا: کیا تہمیں اس بات کا ڈرتھا کہ اللہ اورائس کا رسول سلی اللہ علیہ وآله وسلم تہماری جن تلفی کریں گئے میں نے عرض کیا:

یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وآله وسلم! میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ از واجِ مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہول گئو آقائے دو جہان رحمتِ عالمیان برسینے کے سلطان سلی اللہ علیہ وآله وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی شعبان کی بریوں کے بالوں پندرہویں رات آسان ونیا پر بخلی فرماتا ہے بس قبیلہ بنی کلب کی بحریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گئیگاروں کو بخش دیتا ہے۔

(ترزى جهم ١٨٣ رقم الحديث:٣٩٤ مطبوعه دارالفكر بيروت)

قبر يرموم بتيال جلانا

شب برآت میں اسلامی بھائیوں کا قبرستان جانا سنت ہے (اسلامی بہنوں کو شرعاً اجازت نہیں) قبروں پرموم بتیاں نہیں جلا کتے ہاں! اگر تلاوت وغیرہ کرنا ہوتو ضرورة اُ اَجالا حاصل کرنے کیلئے قبر ہے ہٹ کرموم بتی جلا کتے ہیں! اس طرح صفرین کوخشہو پہنچانے کی نیت سے قبر ہے ہٹ کرموم بتی جلا کلئے ہیں جرج نہیں مزارات اولیائے کرام جمہم اللہ پر چا در چڑ ھانا اور اُس کے پاس چراغ جلانا جائز ہے کہاس طرح لوگ متوجہ ہوتے اور ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہوتی ہے اور وہ حاضر ہوکر اکساب فیض کرتے ہیں اگر اولیاء اور عوام کی قبریں کیساں رکھی جائیں تو بہت سارے دین فوائد خم ہوکر رہ جائیں۔

آتش بازی کاموجد کون؟

میری اسلامی بہنوا الممدللہ عزوجل! شب براًت جہنم کی آگ سے براُت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے گرآج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خوف پیسے خرچ کرکے اینے لئے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں اور اس طرح خوب آتش بازی چلا کر اس مقدس رات کا تقدّن پامال کرتے ہیں۔ اسلامی زندگی میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة المنان فرماتے ہیں: آتش بازی نمرود باوشاہ نے ایجاد کی جبکه اس نے حضرت ابراہیم خلیل الله غالی نبینا دعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوہ ک میں ڈالا اور آ کے نگز ار ہوگئی تو اُس کے آ دمیوں نے آگ کے انار بھر کران میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ عليه السلام كي طرف يهيكي

آتشبازى حرام ہے

افسوس! آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جارہی ہے۔ مسلمانوں کروڑ ہا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نذر ہوجا تا ہے اور آئے دن میہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش ہانے کی شے استے گھر جل گئے اور استے آ دمی جل کر مر گئے وغیرہ وغیرہ اس میں جان کا خطرہ مال کی بربادی اور مکان میں آ گ لکنے کا اندیشہ ہے پھر پیکام اللہ عزوجل کی نافر مانی بھی ہے ٔ حضرت مفتی احمہ یارخان علیہ دحمۃ المنان فرماتے ہیں: آتش ہاڑی بنانا میچنا خرید نااور لے کردینا چلانا اور چلانے کے لئے ویناسبحرام ہے۔(اسلای زیرگی ۱۳)

جه كو شعبان معظم كا خدايا واسطه بخش دے رب ورب محمر منظیم تو میری ہراک خطا

ميشى ميشى اسلامى بهنوا

اگرآ پ رضائے الی پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے اپنے طلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ان شاءاللدائ کی برکت سے آپ کا سیند دیند بن جائے گا۔ الحمد للد! دعوتِ اسلامی کے مہلے مہلے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیمی اور
سکھائی جاتی ہیں خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر نیکی کی دعوت کی دعویش مجارتی ہیں ،
آپ بھی نیکی کی دعوتِ عام کرنے میں لگ جائے اسکائٹ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ا پنائیے۔سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتونِ بنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپناہیۓ اور دونوں جہانوں میں عزت پاہیے۔

الله تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت وریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ برکار ہندر کھے۔

المِيْنَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنَ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصْحِبِهِ ٱجْمَعِيْنَ.



#### . فيضان رمضان

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمُدُ السَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْمَا بَعُدُ الْاَعُ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْمِ

اَلصَّلْوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى الِّلَكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلصَّلْوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِي إِللهُ وَعَلَى الِلّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

میشی میشی اسلامی بهنو!

نگاہیں جھکائے توجہ کے ساتھ بیان سُئے' بات چیت اور ذِکر واَذ کار موقوف کر دیجئے کہ لا پرواہی کے ساتھ اوھراُ دھر دیکھتے ہوئے' لباس یا بالوں کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکمتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔

﴿ فضیلت دور دیاک ﴾

الله کے محبوب دانائے غیوب منزة عن العیوب عروجل وصلی الله علیه وآله وسلم کا فرمانِ تقریب تروہ ہوگا جو مجھ فرمانِ تقریب تروہ ہوگا جو مجھ فرمانِ تقریب تروہ ہوگا جو مجھ پرسب سے زیادہ وُرود تیجیعے۔ (ترینی ۲۳ میں ۱۲ مدیدے۔ ۱۸۸۳)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ثَاثِيمُ پیاری اسلامی بہنوا خدائے رحلٰ عزوجل کا کروڑ ہا کروڑا صان کداً س نے ہمیں ماور مضان جیسی عظیم الثان نعمت سے سر فراز فر مایا ما ور مضان کے فیضان کے کیا کہنے!

اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے اس مہینے میں اجر وقو اب بہت ہی بڑھ جاتا ہے نظل

کا تو اب فرض کے برابر اور فرض کا تو اب ستر گنا کر دیا جاتا ہے بلکداس مہینے میں تو

روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے عرش اُٹھانے والے فرشتے 'روزہ

داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اورا کی صدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار

کیلئے دریا کی مجھلیاں افظار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔

(الرئیس داتر ہیس ہے معمد مدین ہیں۔

## عبادت كادروازه

روزہ باطنی عبادت ہے کیوں کہ جمارے بتائے بغیر کسی کو بیلم نہیں ہوسکتا کہ جمارا روزہ ہ اور اللّٰدعز وجمل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرما تا ہے ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ (الجامع الصغیرص ۱۳۶۷ حدیث: ۲۳۱۵)

### نزولِ قرآن

اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت میر بھی ہے کہ اللہ عز وجل نے اس میں قر آن پاک نازل فرمایا ہے چنانچے مقدس قر آن میں خدائے رحمٰ عز وجل کا نزولِ قر آن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمانِ عالیشان ہے:

ترجمہ کنزالا بیان: کہ صفات کا مہینہ جس میں قرآن اُترا لوگوں کیلئے ہوایت اور بنمائی اور فیصلہ کی روثن با تیں تو تم میں جوکوئی میم ہمینہ پائے ضروراس کے روزے رکھے اور جو بیاریا سفر میں ہوتو اُئے روزے اور دنوں میں اللہ عزوجل تم پر آسائی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی بوری کرواور اللہ عزوجل کی بڑائی بولؤاس پر کہ اُس نے متم ہیں ہوایت کی اور کہیں تم حق گزارہ و۔ (بنا البقرہ ۵۵۱)

رمضان كى تعريف

اس آيت مقدر كابتدائي حصه 'هُهُو رَمَضَانَ الَّذِي ''كتحت مفرشهر عليم الامت حفرت مفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنان تغيير تعيى ميس فرمات بين: رمضان یا تو رخمٰی عز وجل کی طرح الله عز وجل کا نام ہے چونکہ اس مہینے میں دن رات اللَّهُ عزوجِل كَي عبادت بوتى بْئِ البذااسية 'هَسَّهُ رُ دَمَصَانَ ' 'لَيْنِي اللهُ عزوجَل كامهيبنه کہا جاتا ہے جیسے محد کعبہ کواللہ عز وجل کا گھر کہتے ہیں کہ دہاں اللہ عز وجل کے ہی کام ہوتے ہیں'ایسے ہی رمضان اللہ تعالی کامہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز وجل کا ہی کام ہوتے ہیں' روزہ تر اوج وغیرہ تو ہیں ہی اللہ عز وجل کے مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تنجارت وغیرہ کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ عز وجل کے کا مقراریاتے ہیں'اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللّٰدعز وجل کام مینہ ہے یا بیر ڈر مُستَساعً ''ہے شتق ہے' المُصْاءَ "موسم فرنف كى بارش كو علية بين جس سدز مين وُهل جاتى باورر الح كى فصل خوب ہوتی ہے چونکہ میم ہینہ بھی دل کے گرد دغبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے' اس لئے اسے رمضان کہتے ہیں۔ساون میں روزانہ بارشیں چاہیں اور بھادوں میں چاڑ پھر اَہاڑ میں ایک اِس ایک سے کھیتیاں پک جاتی ہیں تو ای طرح گیا زہ مہینے برابرنکیاں کی جاتی رہیں' پھررمضان کے روزوں نے اِن ئىكيول كى كىنى كوپكادىلايەيە ( دەھىيىسى ' 'سىے بنا 'جس كے معنى بين: گرمى ياجلنا 'چونكەاس میں مسلمان بھوک پیاس کی تیش برداشت کرتے ہیں یا بید گناہوں کوجلا ڈالٹا ہے اس لئے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ ( کنز العمال کی ) تھویں جلد کے صفحہ نمبر دوسوسترہ پر حفرت سیدنا انس رضی الله عنه ہے روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم رؤف رحیم صلی الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: اس مهينے كا نام رمضان ركھا گيا ہے 'بيرگنا ہول كوجلا دیتاہے۔

مہینوں کے نام کی وجہ

حفرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الحتان فرماتے ہیں: بعض مفسرین رحم الله حفرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الحتان فرماتے ہیں: بعض مفسرین رحم الله تعالی نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئو جس موسم میں جوم ہینہ تھا اُس سے اُس کا نام ہوا' جوم ہینہ گری میں تھا اُسے دمضان کہ دیا گیا اور جوموسم بہار میں تھا اُسے دمضان کہ دیا گیا اور جوموسم بہار میں تھا اُسے مسلام اُسے مطابق رکھا جا تا ہے' دوسری میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جا تا ہے' دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں' ہمارے یہاں بڑے جائل کا نام' محمد فاض' اور بردل کا نام' شیر بہاد' ہوتا ہے اور بمصورت کو' نیوسف خان' کہتے ہیں! اسلام میں سے کا نام' شیر بہاد' ہوتا ہے اور بمصورت کو' نیوسف خان' کہتے ہیں! اسلام میں سے عیب نہیں' دمضان ہوا۔
عیب نہیں' دمضان بہت خوبیوں کا جامع ہے'اس لئے اس کا نام دمضان ہوا۔

سونے کے دروازے والامحل

سیدناابوسعید ضدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ کی مدنی سلطان صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو ہوئے ، جوکوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کہی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو الله عز وجل اس کے ہر سجد ہے کے وض ( یعنی بدلہ میں ) اُس کیلئے بندرہ سوئیکیاں کھتا ہے اور اُس کیلئے جند میں ساٹھ ہزار درواز ہوں اُس کیلئے جند میں ساٹھ ہزار درواز ہوں اُس کیلئے جنت میں ساٹھ ہزار درواز ہوں کے اور ہردرواز ہے ہوں گے جن میں ساٹھ ہزار درواز ہوں کے اور ہردر واز ہے کہ ن میں یا قوت سرخ ہڑے ہوں گے جن میں یا قوت سرخ ہڑے ہوں گے جن میں یا قوت سرخ ہڑے دون ہوں گے جن میں گا تو ت سرخ ہڑے دون ہوں گے جن میں عام مینے کے آخر دن جو اُس کے اُس معاف فرما دیا ہے اور اُس کیلئے صبح سے شام سینے کے آخر دن جن اُس کے گناہ معاف فرما دیا ہے اور اُس کیلئے صبح سے شام سینے کے آخر دن حائے مغفر ہے کرنا ہم ماک سیتر ہزار فرشتے دیا ہے مغفر ہے کرتے ہے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ مجدہ کرتا ہے اُس کے اُس کے منا ہوں کے منا ہوں کے دیا ہوں کے منا ہے کہ کی میں کہ کا اس کے منا ہوں کے دیا ہوں کے منا ہوں کے منا ہوں کے جب ہوں کے منا ہوں کی کہ کہا ہوں کے منا ہوں کے دیا ہوں کے منا ہوں کے منا ہوں کو کہا ہوں کو کہا ہوں کو کہا ہوں کی دیا ہوں کی کہا ہوں کے منا ہوں کو کہا ہوں کے منا ہوں کے منا ہوں کی کہا ہوں کہا ہوں کی کہا ہوں کیا کہا ہوں کی کہا

ہر تجدہ کے عوض ( یعنی بدلے ) اُسے (جنت میں ) ایک ایک ایسا درخت عطا جاتا ہے کہ اُس کے سائے میں گھڑ سواریا نچے سوبرس تک چاتا رہے۔

(شعب الإيمان جهم ۱۲۳ مديث:۳۲۳۵)

سبحان الله عز وجل! ميري اسلامي بهنو! خدائے منان وحنان عز وجل کا کس فقرر

عظیم احسان ہے کہاً س نے ہمیں اپنے حبیبِ ذیثان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم كاطفيل ابيا ماورمضان عطا فرمايا كهاس ماه كمرم ميس جنت كے تمام ورواز ہے كھل

جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب خوب بڑھ جاتا ہے ٔ بیان کردہ حدیث کے مطابق

رمضان المبارك كی را توں میں نماز ادا كرنے دالے كو ہر ايك مجدہ كے بدلے میں پندره مونیکیاں عطا کی جاتی ہیں'نیز جنت کاعظیم الثان محل مزید برآ ں۔ اِس حدیث

مبارک میں روزہ داروں کیلئے میہ بشارت عظلی بھی موجود ہے کہ شبح تا شام ستر ہزار

فرشته أن كيليم دعائي مغفرت كرفي رستيم بين - پياري اسلامي بهنوا تعليم قرآن و

سنت کی عالمگیر غیرسیای تحریک دخوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقانِ

رسول کی محبت حال ہونے کی صورت میں ماہِ رمضان المبارک کی برکتیں لوشنے کا بہت

ذ ہن بنتا ہے ٔ ورند بُری صحبتوں میں رہ کر اس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گنا ہوں

میں پڑے رہتے ہیں۔آ ہے! گناہوں کے دلدل میں دھنے ہوئے ایک فنکار کا واقعہ

پڑھے 'جے دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول نے مدنی رنگ چڑھادیا 'چنانچہ:

مين فزكارتها

اورنگی ٹاؤن (بابُ المدینهٔ کراچی) کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے: افسوں! صد کروڑ افسوں! میں ایک فنکار تھا' میڈیکل پروگرامز اورفنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جارہے تھے' قلب و دماغ پر غفلت کے پچھالیے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی تو فیق تھی نہ ہی گناہوں کا

احساس صحرائ مدينه اول بلازه شير باكى وب باب المدينة كراجى ميس باب الاسلام سطح پر ہونے والے تین روز وسنتوں بحراجماع (۲۰۰۳، ۲۰۰۳) میں حاضری كيلية ايد حصدداراسلامي بهائي في انفرادي كوشش كركة رغيب دلائي زب نصيب! اُس میں شرکت کی سعادت مل گئ نتین روز ہ اجتماع کے اختتام پر رفت انگیز دعامیں مجھاپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی میں اپنے جذبات پر قابونہ پاسکا بھوٹ پھوٹ كرروديا بس رونے نے كام دكھاديا! الجمد للدعز وجل! جھے دعوتِ اسلامي كامدني ماحول ال كيا اور ميں نے رقص وسرود كى محفلوں سے توبكر كى اور مدنى قافلوں ميں سفركو ا پنامعمول بنالیا\_۲۵ د مبر ۲۰۰۷ یومیس جب مدنی قافلے میں سفر پر دوان مور باتھا کہ چھوٹی ہمشیرہ کا فون آیا بجرائی ہوئی آواز میں انہوں نے اپنے یہاں ہونے والی نابینا بچی کی ولادت کی خبرسنائی اورساتھ ہی کہا: ڈاکٹروں نے کہدریا ہے کداس کی آ تکھیں روش نہیں ہوسکتیں!اتنا کہنے کے بعد بندٹوٹا اور چھوٹی بہن صدھے ہے بلک بلک کر رونے لگی میں نے میہ کر ڈھارس بندھائی کہان شاءاللہ عزوجل مدنی قافلے میں دعا کروں گائیس نے مدنی قافلے میں خود بھی بہت دعا کیں کیس اور مدنی قافلہ والے عاشقانِ رسول ہے بھی دعائیں کروائیں جب مدنی قافلے سے پلٹا تو دوسرے ہی دن چھوٹی بہن کامسکراتا ہوافون آ گیااورانہوں نے خوشی خوثی میفرحرمت اثر سنائی کہ الجمد للدعز وجل!میری نابینا بینی مبک کی آ تکھیں روشن ہوگئ ہیں اور ڈاکٹر زنعجب کررہے ہیں كەربىكىيە بوگىيا! كىون كەجمارى ۋاكىرى يىل اس كاكونى علاج بىن نېيىن تھا ئىدىيال دىت وقت الممدللدا مجصے باب المدينة كرا جي مي علاقائي مشاورت كاكيركن كي حيثيت ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کیلئے کوششیں کرنے کی سعادتیں حاصل ہیں۔ آفتوں ہے نہ ڈر رکھ کرم پر نظر روش آئھیں ملیں قافلے میں چلو

آپ کو ڈاکٹر نے گو مایوں کر بھی دیا مت ڈریں قافلے میں چلو

میری بیاری اسلامی بہنوا دیکھا آپ نے کدوعوت اسلامی کامدنی ماحول کتنا بیارا ہے اس کے دامن میں آ کرمعاشرہ کے نہ جانے گتنے ہی بگڑے ہوئے افراد با کر دار

ین کرسنتوں بھری باعزت زندگی گزارنے گئے نیز مدنی قافلوں کی بہاریں بھی آپ کے سامنے بین جس طرح مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے بعضوں کی دنیوی

مصیبت رخصت ہو جاتی ہے ان شاء اللہ عز وجل! اس طرح تا جدادِ رسالت سرایا رحت شفع امت صلی الله علیه وآله وسلم کی شفاعت سے آخرت کی آفت بھی راحت

میں ڈھل جائے گی۔ بٹوٹ جائیں گے گئے گاروں کے فورا قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی

يانج خصوصي كرم

حضرت سیدنا جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت ہے که رحمتِ عالمیان حديب رحن صلى الله عليه وآله وسلم كافرمان ذى شان سے :ميرى امت كوماو رمضان

میں یا فی چیزیں این عطا کی مئیں جو مجھ سے پہلے کی نی علیہ السلام کونہ ملیں:

(۱) جب رمضان المبارك كي پېلى رات ہوتى ہے تو الله عز وجل ان كي طرف رحت کی نظر فرما تا ہے اور جس کی طرف اللہ عز وجل نظر رحمت فرمائے أے بھی بھی عذاب ندد ہے گا۔

(۲) شام کے وقت ان کے منہ کی بو (جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے ) اللہ تعالیٰ كزديك مُشك كى خوشبوت بھى بہتر ہے۔

(٣) فرشتے ہر رات اور دن ان کے لئے مغفرت کی دعا کیں کرتے رہے

, 11

(۴) الله تعالیٰ جنت کوتکم فرما تا ہے: میرے (نیک ) بندوں کیلئے مزین (یعنی

آراسته) ہوجا 'عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر ادر کرم میں راحت پائیں گے۔

(الترغيب والتربيبج ٢ص ٧٥ صديث: ٤)

صغيره كنابون كاكفاره

حضرت سیرنا ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ حضور پرٹور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پُر سرورہے: پانچوں نمازیں اور جعدا گلے جمعہ تک اور ما ورمضان اگلے ما ہے رمضان تک گنا ہوں کا کفار ہیں جب تک کہ کبیرہ گنا ہوں سے بچاجائے۔

(صحیح مسلم ص ۱۵۵ حدیث: ۲۳۳)

توبه كاطريقه

سبحان الله عزوجل! رمضان المبارك ميں رحموں كى چھما چھم بارشيں اور گناو صغيرہ كے كفارے كا سامان ہوجاتا ہے گناہ كبيرہ توبہ ہے معاف ہوتے ہيں توبہ كرنے كا طريقه بيہ ہے كہ جو گناہ ہوا خاص أس گناه كا ذكر كركے دل كى بيزارى اور آئندہ أس سے بحيخ كا عبد كركتو بدكرے مثلاً جھوٹ بولاتو بارگاہ خداوندى عزوجل ميں عرض كرے: يا اللہ! ميں نے بي جھوٹ بولا اس سے توبہ كرتى ہوں اور آئندہ نہيں بولوں گى توبہ كودوران دل ميں جھوٹ سے نفرت ہواور آئندہ نہيں بولوں گى كہتے بولوں گى توبہ كے دوران دل ميں جھوٹ سے نفرت ہواور آئندہ نہيں بولوں گى كہتے

و تت دل میں بیارادہ بھی ہو کہ جو پچھ کہدر ہی ہواپیا ہی کروں گی' جبھی تو ہہ ہے'اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو تو ہہ کے ساتھ ساتھ اُس بندے سے معاف کروانا بھی

پیاری اسلامی بہنو! ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں' رمضان المبارك ميں اس قدر بركتيں اور رحتيں ميں كه جمارے پيارے پيارے آقا

كم مدية والمصطفاصلي الشعليدة لدوللم في يهال تك اوشا وفرمايا: اگر بندول کومعلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری اُمت تمنا کرتی کہ کاش! پورا

سال رمضان ہی ہو۔ (میج این فزیرج سم ۱۹۰ مدیث: ۱۸۸۷)

آ قا كابيان جنت نثان حضرت سيدنا سلمان فارى رضى الله عنه فرمات يين كهمجبوب رحمن مرور ذيثان صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا: اے لوگوا تہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات (ایسی بھی ہے جو) ہزارمہینوں سے بہتر ہے اس (ماہ مبارک) کے روزے اللہ عز وجل نے فرض کیے اوراس کی رات میں قیام تطلوع (لیعنی سنت) ہے جواس میں نیکی کا کام کرے تو ایپا ہے جیسے ادر کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایہا ہے <u>جیسے</u> اور دنوں میں ستر فرض ادا کیئے میں مہینہ صبر کا ہے ادر صبر کا ثواب جنت ہے اور میہ مہینہ فوائدات (لیعنی غنواری اور بھلائی) کا ہے اوراس مہینے میں مؤمن کا رزق پڑھایا جاتا ہے جواس میں روزہ دارکوافطار کرائے اُس کے گنا ہوں کیلئے مغفرت ہے اوراس کی گردن آگ ہے آ زاد کردی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویبا ہی ثواب ملے گا جیساروز ہ رکھنے والے کو ملے گا'بغیراس کے کداُس کے اجر میں کوئی کی ہو۔ ہم نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں یا تا

جس سے روزہ افطار کرائے 'آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا: الله تعالیٰ میہ . ثواب(تو)اُس (شخص) کودے گا جوا کی گھوٹ دودھ ایک تھجوریا ایک گھونٹ یانی ہے روز ہ افطار کروائے اور جس نے روز ہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اُس کواللہ تعالیٰ میرے حوض سے بلائے كر بھى بياسانہ ہوگا، يهال تك كد جنت ميں داخل ہوجائے گا، بدوه مہینہ ہے کہ اس کا اوّل (لعنی ابتدائی وس دن) رحمت ہے اور اس کا اوسط (لعنی درمیانی دس دن)مغفرت ہاورآخر (لینی آخری دس دن) جہم سے آزادی ہے،جو ایے غلام پراس مہینے میں تخفیف کرے (لینی کام کم لے) اللہ تعالی اُسے بخش دے گا اورجہنم ہے آزاد فرما دے گا' اس مہینے میں جار باتوں کی کثرت کروْ ان میں ہے دو ایی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز وجل کوراضی کرو گے اور بقیہ دو سے تہہیں بے نیازی نہیں بس وہ دویا تیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز وجل کوراضی کرد گے وہ بیہ ہیں: (ا) لا الله الا الله کی گواہی وینا (۲) استعقار کرنا بلکہ وہ دویا تیں جن ہے تہہیں غنا (بے نیازی) نہیں وہ یہ ہیں: (1)اللہ تعالیٰ ہے جنت طلب کرنا (۲)جہنم سے اللہ

عزوم کی پناہ طلب کرنا۔ (سیح این خزیمہ ن ۱۵۸۷)

پیاری اسلامی بہنو! ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئ اس میں ماہ رمضان
المبارک کی رحتوں برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے اس ماہ مبارک میں کلمہ
شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کراور بار باراستغفار یعنی خوب تو بہ کے ذریعے اللہ تعالی کو
راضی کرنے کی سعی کرنی ہے اوران دوبا توں سے تو کسی صورت میں بھی لا پروائی نہیں
ہونی چا ہے کینی اللہ تعالی سے جنت میں واضلہ اور جہنم سے بناہ کی بہت زیادہ التجا سی

رمضان المبارك كے جارنام

الله اكبرع وجل! ماو رمضان بهي كيا خوب فيضان بي مفسر شهير حكيم الامت

حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة المنان تغییر نعیمی میں فرماتے ہیں: اس ماہ مبارک ك كل حيار نام بين: (١)ماو رمضان (٢)ماو صبر (٣)ماو خوابشات اور (٩)ماو وسعت رزق۔مزیدفرماتے ہیں: روزہ صبرہے جس کی جزارب عز وجل ہے اوروہ ای مبيني مين ركها جاتا ہے اس لئے اسے ماو مبركت ميں خواہشات كمعنى مين بهلائى کرنا' چونکہ اس مہینے میں سازے مسلمانوں سے خاص کراہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے'اس لئے اسے ماہ خواہشات کہتے ہیں' اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ فریب بھی نعتیں کھالیتے ہیں اس لئے اس کا نام ما و دسعتِ رزق بھی ہے۔ (تفيونيسي عص ٢٠٨)

# ماہِ رمضان مبارک کے تیرہ حروف کی نسبت سے ۱۳ مدنی پھول

(۱) کعبه معظمه مسلمانول کو بلا کر دیتا ہے اور بیآ کر رحمتیں بانٹتا ہے گویا وہ (لیعنی کعبہ) کنوال ہے اور یہ (رمضان) دریا ' یا وہ ( بعنیٰ کعبہ) دریا ہے اور بیہ (رمضان شریف) بارش\_

(٢) ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے'مثلاً بقرعیدکی چند(مخصوص) تاریخوں میں جے'محرم کی دسویں تاریخ افضل' مگر ماہِ رمضان میں ہر دن اور ہر وفت عبادت ہوتی ہے ٔ روز ہ عبادت افطار عبادت ٔ افطار کے بعد تر اور کا انتظار عبادت ٔ تر اور کی پڑھ کر تحری کے انتظار میں سونا عبادت' پھر تحری کھانا بھی عبادت ٔ الغرض ہر آن میں خداعز وجل کی شان نظرا تی ہے۔

(٣) رمضان ایک بھٹی ہے جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کوصاف اورصاف لوہے کومثین کا پرز ہ بنا کرفیمتی کردیتی ہے اور سونے کوزیور بنا کر استعمال کے لاکق کر دیتی ہے' ا لیے بی ماہ رمضان کتھاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درج بڑھاتا

ے۔

( م) رمضان میں نفل کا تو اب فرض کے برابراور فرض کا تو اب ستر گناملتا ہے۔

(۵) بعض علماء فرماتے ہیں کہ جورمضان میں مرجائے اُس سے سوالات قبر بھی نہیں ملت

(۲) اس مبینے میں شب قدر ہے گزشتہ آیت سے معلوم ہوا کہ قر آن رمضان میں آیا اور دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّا ٱنْزَلْنَـٰهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِ . (ب ٢٠ سرة القدر)

ترجم كنزالا يمان: بيشك بم في است شب قدريس أتارا-

دونوں آ نیوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ عالبًا ستا کیسویں شب ہے کوئکہ لیلۃ القدر میں نوحروف ہے اور بیلفظ سورہ قدر میں تین بار آیا' جس سے ستائیس حاصل ہوئے' معلوم ہوا کہ وہ ستائیسویں شب سے

(2) رمضان میں اہلیس قید کر لیا جاتا ہے دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ، جنت آراستد کی جاتی ہے اس کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناموں کی کی ہوتی ہے جولوگ گناہ کرتے ہیں وہ

'نفسِ المارہ یا اپنے ساتھی شیطان( قرین) کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ دی مذالہ میں کی مذالہ میں منابع

(۸) رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ (۹) قیامت میں رمضان وقر آن روز و دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کیے گا: "" مصالحات میں استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کے کہ رمضان تو کیے گا:

مولی عز وجل! میں نے اے دن میں کھانے پینے ے روکا تھا اور قر آن عرض کرے گا کہ یا رب عز وجل! میں نے اے رات میں تلاوت و تر اور کے ذریعے سونے ہے روکا۔

- (۱۰) حضور پرنورصلی الله علیه و آلېوملم رمضان المبارک میں ہرقیدی کوچھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کوعطا فرماتے تھے رب عز وجل بھی رمضان میں جہنیوں کو چھوڑتا ب البذا جائي كدرمضان مين نيك كام كئے جائيں اور گناہوں سے بيا
- (۱۱) قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اس کے فضائل بیان ہوئے 'کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحثا نام ہے نہالیے فضائل' مہینوں میں صرف ماهِ رمضان كا نام قر آن شريف مين ليا گيا ، عورتوں ميں صرف بي بي مريم رضي اللّه عنها كانام قرآن مين آيا محابه مين صرف حضرت سيدنا زيواين حار شدرضي
- الله عنه کا نام قر آن میں لیا گیا'جس سے ان نتیزں کی عظمت معلوم ہوئی۔ (۱۲) رمضان شریف میں افطار اور تحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے کیعنی افطار کرتے
  - ونت اور تحری کھا کر بیمر تبہ کی اور مہینے کوحاصل نہیں۔ (۱۳) مضان میں پانچ حروف ہیں رئم من الف ن۔ر سے مرادرحمت الہی عز وجل میم سے مراد محبت الٰہی عز وجل ُض سے مراد صانِ الٰہی عز وجلُ الف
  - سے امان البی عز وجل کن سے نورِ البی عز وجل اور رمضان میں پانچ عبادت خصوصی بوتی بین: روزه تراوی تراوی قرآن اعتکاف هب قدر مین عبادات ٰ تو کوئی صدقِ دل ہے میہ پانچ عبادت کرے وہ اُن پانچ انعاموں کا مستحق ہے۔(تغیرنیسیج میں۲۰۸)

# جنت سجائی جاتی ہے

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو! رمضان المبارک کے استقبال کیلئے ساراسال جنت کو سجایا جا تا ہے ٔ چنا نچیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر صنی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تا جدار مدینهٔ ئر ورِقلب دسینصلی الله علیه وآله وسلم کا فرمان عالیشان ہے: بے شک جنت ابندائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کیلئے سجائی جاتی ہے اور فر مایا: رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پیچھے سے بڑی بڑی آٹھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں: اسے پروردگارِ عزوج السیخ بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شو ہر بنا جن کود مکھ کر ہماری آٹکھیں شھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو اُن کی آٹکھیں شھنڈی ہوں۔

(شعب الايمان ج عص ١٦٢ مديث: ٣١٢٣)

المحمد للدعز وجل! جنت كى عظمت كى توكيابات ہے! كاش! تهميں بے حساب بخش ديا جائے اور جنت الفردوس ميں مدينے والے آقائ كى اور مدنی مصطفاصلی الله عليه وآلہ وسلم كا پڑوس نصيب ہوجائے۔المحمد للله عزوجل! تبليغ قرآن وسنت كى عالمگير غير سياسى تحريك دعوتِ اسلامی اہل حق كی مدنی تحريک ہے وعوتِ اسلامی والوں پر کيسی کيسی کرم نوازياں ہوتی ہيں اس كی ايک مدنی جھنک ملاحظہ ہو:

#### جنت میں آقاکے یروس کی بشارت

#### دوا ندھیرے دُور

منقول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سیّدنا موی کلیم اللہ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام سے فرمایا کہ میں نے اُمتِ مجمد سیسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دورنور عطا کئے ہیں تاکہ وہ دواند هیروں کے ضرر (لیعنی نقصان) سے محفوظ رہیں سیدنا موی کلیم اللہ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام نے عرض کی: یا اللہ عرف وجل!وہ دونورکون کون سے ہیں؟ ارشادہوا: نورمضان اورنور قرآن سیدنا موئی کلیم اللہ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام نے عرض کی: دواند هیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا: ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔

( دُرة الناضحين ص ٩ )

پیاری اسلامی بہنواد یکھا آپ نے خدائے حنان ومنان عروجل ماورمضان کے قدر دان پر کس درجہ مہر بان ہے پیش کردہ دونوں روایتوں میں ماہ رمضان کی کس قد عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے یاہ رمضان کا قدر دان روزے رکھ کر خدائے رحمٰن عزوجل کی رضا حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعتیں حاصل کرتا ئے نیز دوسری حکایت میں دونور اور دواند ھیروں کا ذکر کیا گیا ہے اندھیروں کو دور كرنے كيليے روشى كا وجود ناگزىر ہے خدائے رحمٰن عزوجل كے اس عظيم احسان پر قربان کہاس نے ہمیں قرآن ورمضان کے دونورعطا کردیئے تا کہ قبروقیامت کے ہولناک اندھیر ہے دور ہوں اور نور ہی نو وہوجائے۔

روز ہ وقر آن شفاعت کریں گئے "

روزہ اور قر آن روزِ محشر مسلمان کیلئے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گۓ چنا نچہ مدینے کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: روز ہ اور قر آن بندے کیلئے قیامت کے دن شفاعت کریں گے 'روز ہ عرض کرے گا:اے رب كريم عز وجل! مين نے كھانے اور خواہشوں سے دن ميں اسے روك ديا ميرى شفاعت اس کے حق میں قبول فرما! قرآن کے گا: میں نے اسے رات کوسونے سے بازرکھا'میری شفاعت اس کیلیے قبول کر'پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ (مندامام احمد جهم ۵۸۷ طدیث: ۲۲۳۷)

بخشش كابهانه

اميرالمؤمنين حضرت مولائ كائنات على المرتضى شير خدا كرم الله وجهه الكريم فرمات بین اگرالله عز وجل کوامت محمدی صلی الله علیه وآله وسلم پرعذاب کرنامقصود ہوتو ان کورمضان اور سورہ قل حواللہ شریف ہرگڑ عنایت نہ فرما تا۔ (نزبۃ الجائس نامی ۲۱۷) ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گی یا روزِ جڑا دی اُن کی رحمت نے صدا میر بھی نہیں وہ بھی نہیں

لا كەرمضان كا تواب

حضرت سیدنا عبداللہ این عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکارِ نامدار مدینے کے تاجدارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جس نے مکہ مکر مدین رمضان پایا اور روز ہر کھا اور رات ہیں جتنامیسر آیا قیام کیا تو اللہ عزوج ک اُس کیلئے اور جگہ کے ایک لاکھر مضان کا تو اب کھے گا اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا تو اب اور ہر روز جہاد ہیں گھوڑے پر سوار کر دینے کا تو اب اور ہر روز جہاد ہیں گھوڑے پر سوار کر دینے کا تو اب اور ہر روز جہاد ہیں گھوڑے پر سوار کر دینے کا تو اب اور ہر روز جہاد ہیں گھوڑے دیں بیسوار کر دینے کا تو اب اور ہر روز جہاد ہیں گھوڑے دور ہر سے کا تو اب اور ہر روز جہاد ہیں گھوڑے دیں بیسوار کر دینے کا تو اب اور ہر روز جہاد ہیں گھوڑے دور ہم اور ہر رات ہیں نیکی کھے گا۔

(ائن ماجرح ٣٥ ١٥٢٥ صديث: ١١١٧)

### كاش!عيدمدين مين مو!

مصطفاصلی الله علیه وآله وسلم کے روضہ ضیابار پر حاضر ہوجا کیں اور وہاں پر رورو کر عیدی کی بھیک مانگیں اور سبر سبز گذید کے مکین سرکار صلی الله علیه وآله وسلم کے دامت پرانوار ہے ہم گنبگارعیدی یا نمیں توبیسب کچھان صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے کرم ہی ہے ممکن ہے۔

# آ قاعبادت پر كمربسة موجات

پیاری اسلامی بهنوا ما و رمضان میں نهمیں الله عز وجل کی خوب خوب عبادت کرنی چاہیے اور ہروہ کام کرنا چاہیے جس میں الله عزوجل اور اس کے محبوب دانا نے غیوب صلى الله عليه وآله وسلم كى رضا مؤاگراس پاكيزه مبينيه مين بھي كوئي اپني بخشش نه كرواسكا تو پھر كب كروائے گا؟ بمارے پيارب بيارے اور شيشے شيص قاصلي الله عليه وآله وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت البی عزوجل میں بہت زیادہ مگن ہو جایا كرتے منے چنانچام المؤمنين حضرت سيد تناعا كشەصد يقدرضى الله عنها فرماتى بين:

جب ماه رمضان آتا تو مير برسرتاج صاحب معراج صلى الله عليه وآله وملم الله عزوجل کی عبادت کیلئے کمربستہ ہو جاتے اور سارا مہیندا پنے بسترِ منور پرتشریف نہ

(الدراكميورج اص ١٩٨٩)

## آ قامهيني مين خوب دعائين مانگتے تھے

مزيد فرماتی ہيں کہ جب ماور مضان شريف آتا تو حضورِ اکرم نورمجسم' شاہ بنی آدم صلى الله عليه وآله وسلم كارنگ متغير ، وجاتا اورآپ سلى الله عليه وآله وسلم نماز كى كثرت فرماتے اور خوب گز گڑا کر دعا <sup>نمی</sup>ں ما تلکتے اور اللہ عر<sup>د</sup> وجل کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وآ لبدوسكم پرطارى رہتا۔

(شعب الا بمان جهم ۱۳۰ مدیث:۳۹۲۵)

## آ قارمضان میں خوب خیرات کرتے

میٹھی میٹھی اسلامی ہم نوااس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت میٹھی میٹھی اسلامی ہم نوااس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت ہے چنا نچے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں: جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ و آلہ و کلم ہرقیدی کور ہا کردیتے اور ہرسائل کوعطا فرماتے ۔

(الدرالمؤرج اس ۲۹۹۹)

### سب سے براھ کرتی

سيدناعبداللدابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہيں:

سیدنا عبدالتدایی عبا الدیم اور کا الد مجام رائے ہیں.

رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کرتنی ہیں اور سخاوت کا

دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا ہے جب کدر مضان میں آپ صلی الله علیہ
وآلہ وسلم سے جرائیل امین علیہ الصلوٰ قو والسلام ملا قات کیلئے حاضر ہوتے ، جرئیل امین
علیہ الصلوٰ قو والسلام (رمضان المبارک کی) ہر رات میں ملا قات کیلئے حاضر ہوتے اور
رسول کریم ، روف رحیم علیہ افضل الصلوٰ قو والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور
فرماتے ، پس رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے
معاطے میں شخاوت فرماتے۔ (میم جنادی قامی واقع مدین ۱۰)

ہاتھ اُٹھا کر ایک مکڑا اے کریم ہیں تخی کے مال میں حقدار ہم

# <u> ہزار گنا تواب</u>

پیاری اسلامی بہنو! رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے ٰلہٰذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ میں جمع کر لینی چاہئیں 'چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خمنی دحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں:

ماہ رمضان میں ایک دن کاروزہ رکھنا ایک ہزاردن کےروزوں سے افضل ہے

اور ماه رمضان میں ایک مرتبہ شبیح کرنا ( یعنی سجان اللہ ) کہنااس ماہ کےعلاوہ ایک ہزار مرتبہ نیج کرے ( لیعنی سجان اللہ کہنے ) ہےافضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک رکھت پڑھناغیررمضان کی ایک ہزارر کعتوں ہےافضل ہے۔ (الدراکمٹورج ۴۵۳۷) جنتي دروازه

حضرت سیرنامہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہِ نبوت مہر رسالت ٔ شافع اُمت صلی اللّه علیه وآ له وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: بے شک جنت میں ایک درواز ہ ہے جس کو زیان کہا جاتا ہے اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا' کہا جائے گا: روزے دا دکہاں ہیں؟ پس پیلوگ کھڑے ہوں گےان کےعلاوہ کوئی اوراس در دازے سے داخل نہ ہوگا' جب ہیے داخل ہو جا کیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا ابس پھر کوئی اس اس دروازے سے واخل نه بوگا\_ (صح بخاری جاس ۱۲۵ بعدیث: ۱۸۹۷)

پیاری اسلامی بہنوا سجان اللہ!روزہ داروں کا بھی خوب مقدرہے بروز قیامت ان کاخصوصی اعز از ہوگا ؛ جانا جنت میں ہی ہے دیگر خوش قسمت بھی جوق در جوق داخل جنت ہورہے ہوں گے مگر روز و دارخصوصی طور پر باب الریان سے داخل ہوں گے۔

ایک روزے کی فضیلت حضرت سیدنا سلمہ بن قیصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار'

نبیول کے سردارصلی الله علیه وآلپه وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جس نے ایک دن روز ہ اللّه عز وجل كي رضا حاصل كرنے كيليے ركھا'اللّه عز وجل أسے جہنم سے إتنا دور كر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے آڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔(مندالی یعلیٰ جام ۳۸۳ مدید: ۹۱۷)

### کوے کی عمر!

۔ پیاری اسلامی بہنو! کوالمجی عمر پانے والا پر ندہ ہے غدیۃ الطالبین میں ہے: کہاجا تا ہے کہوے کی عمر پانچ سوسال تک ہوتی ہے۔

سرخ ياقوت كامكان

مر<u>ں پور سے دی ہے۔</u>
امیر المومنین حضرت سیدناعمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ نبی
کریم روّف رحیم علیہ افضل الصلوٰ قوالتسلیم کا فرمانِ عظیم ہے: جس نے ماورمضان کا
ایک روز ہ بھی غاموثی اور سکون سے رکھا'اس کے لئے جنت میں ایک گھر سرخ یا توت
یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔

(مجمع الزوائدج ساص ۲ ۳۴ صديث: ۹۳ ۱۲۷)

جسم کی ز کو ۃ

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور پرنور شافع ہوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پُر سرور ہے: ہرشے کیلئے زکو ق ہے اورجسم کی زکو قروز ہ ہے اور روز ہ آ دھاصبر ہے۔ (سنن ابن اجبی ۳۵ مین ۴۳۵ مدیث:۱۷۳۵)

سونا بھی عبادت ہے

حضرت سیدنا عبدالله بن الی اوفیٰ رضی الله عنه سے روایت ہے: مدینے کے تاجدار ٔ دلبروں کے دلبر محبوب رب اکبر صلی الله علیه وآلہ وسلم کا فرمانِ منور ہے: روز ہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموثی شبیع کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کاعمل مقبول

ہوتا ہے۔(شعب۱۱ یمان ج۳ص۱۳ مدید:۳۹۸) سبحان اللہ عز وجل! روز ہ دار کس قدر بختو رہے کہ اُس کا سونا بندگی' خاموثی تنہیج خداوندی عز وجل' دعا نمیں اوراعمالِ حسنہ مقبولِ ہارگاوا الٰہی عز وجل ہیں ۔ کون سی شے ملی نہیں تیرے یہاں کرم کی کی نہیں تیرے کرم سے اے کریم! جھوبی ہاری نگ ہے اعضاء كالتبيح كرنا

صاحب معراج صلی الله علیه و آله و کلم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو بندہ روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے اُس کیلئے آسان کے درواز کے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس کے اعضاتین کرتے ہیں اورآ سانِ دنیا پر رہنے والے ( فرشتے ) اس کیلئے سورج ڈو ہے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اگر وہ ایک یا دور کعتیں پڑھتا نہے توبیآ سانوں میں اس کیلئے نور بن جاتی ہیں اور نو رعین (لیمنی بڑی آئکھوں والی حوروں) میں ہے أس كى بيوياں كہتى ہيں: اے اللہ عز وجل اتو اسے ہمارے پاس بھیج دے ہم اس کے ديداركى بهت زياده مشتاق ہےاوراگروه كااله الاالله ياسجان الله يا الله اكبر پر هتا ہے تو ستر ہزارفرشتے اُس کا تواب سورج ڈوینے تک لکھتے ہیں ہیں۔

(شعب الايمان ج٢٩ص٢٩٩ مديث:٣٥٩١)

سبحان الله عزوجل! سبحان الله عزوجل! سبحان الله عزوجل! روزه دار کے تو وارے بی نیارے ہیں کداس کیلئے آسان بے درواز کے کلیں اس کے جسم کے اعضاء الله عزوجل كي تنبيج كرين أساكِ دنيا پررہنے والے ملائكہ غروب آفتاب تك اس كيليے دعائے مغفرت مانگیں نماز پڑھے تو اس کیلئے آسان میں روثنی ہواور حور عین لینی بری بزی آئھوں والی حوریں جواس کیلیےمقرر ہوئی ہیں وہ جنت میں اس کی آ مد کا انتظار كرين لا الله الله ياسبحان الله يا الله اكبر كجوتوستر بزار فرشتة غروب آفاب تك ال كانوا لكصير.

جہنم سے دوری

میں ایک دن کا روزہ رکھا' اللہ عز وجل اس کے چیر۔ دور کروےگا۔ (سیج بناری ۲۳ص۲۵ مدیث:۲۸۳۰)

میٹھی اسلامی بہنو! جہاں روزہ رکھنے کے بے شار فضائل ہیں وہیں بغیر کی مجوری کے رمضان البارک کا روزہ ترک کرنے پر سخت وعیدیں بھی ہیں مصان شریف کا ایک روزہ جو بلاکی عذر شرعی جان ہو جھ کرضا کئے کردیتو اب عمر بھر بھی اگر روزے دکھتار ہے تب بھی اُس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت کونیس پاسکتا۔

ایک روز و چیوڑنے کا نقصان

حضرت سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ سر کا یہ والا تبار دو جہاں کے ما لک وعقار صلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم فر ماتے ہیں:

ہ ملک و حدار کی معد سیر دا ہر ہے۔ جس نے رمضان کے ایک دن کاروز ہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا ( یعنی نسہ رکھا) تو زمانہ بھر کاروز ہ بھی اُس کی قضانہیں ہوسکتا'اگرچے ابعد شس رکھ بھی لئے۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۳۸ مدیث:۱۹۳۴)

یعنی وہ فضیلت جورمضان المبارک میں روز ہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا 'اہذا ہمیں ہرگز ہرگز غفلت کا شکار ہو کرروز ہ رمضان جیسی عظیم الثان نعت نہیں چھوڑنی چاہیۓ جولوگ روزہ رکھ کر بغیر مجھ مجبوری کے تو ڑؤالتے ہیں اللہ عز وجل کے قہر وغضب سے خوب ڈریں۔

ألثے لٹکے ہوئے لوگ

حضرت سيرنا الوامام مدبا بلي رضي الله عنه فرمات عين: مين في سركار مدينه سلطان

با قرینه صلی الله علیه وآله وسلم کا بیفر ماتے ہوئے سنا: میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو خف میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے ،جب میں پہاڑی کے درمیان حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آ وازیں آ رہی تھیں' میں نے کہا: یہ کسی آ وازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ میہ جہنیوں کی آ وازیں ہیں پھر مجھے اور آ گے لے جایا کیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس ہے گزرا کہ اُن کو اُن کے ثخوں کی رَگوں میں باندھ کر (ألنا) لئكايا كيا تھااوران لوگوں كے جبڑے بھاڑ ديئے گئے تھے جن سے خون بهدر ہا تھا' تو میں نے پوچھا: بیکون لوگ ہیں؟ آقو کچھے بتایا گیا اگھ بیلوگ روز ہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ دوزہ افطار کرنا حلال ہو۔

(الاحمال بترتيب محيح ابن حبال ج٥٩ مل ٢٨١ صديث: ٢٢٨٨) میشی میشی اسلامی بهبو! دمضان کامروزه بلاا جازت شرعی تو ژ دینا بهبت بردا گناه ب وقت سے پہلے جان ہو جھ رکمی صحیح مجوری کے بغیرتو ڑؤالا اس مدیث یاک میں چوعذاب بیان کیا گیاہے وہ روزہ رکھ کرتو ڑ دینے والے کیلنے اور جو بلاعذر شرگی روزہ رمقىان ترك كرديتا ہے وہ بھی تخت گنهگار اور عذاب بتار كاحقدار ہے اللہ عز وجل اپیے پیارے حبیب صلی الله علیه و آلہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قبر وغضب سے بیائے!

آمين بنجأة النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم!

روزه نهر کھنے کی مجبوریاں

میشی اسلامی بہنوا بعض مجوریاں الی ہیں جن محسبب رمضان المبارک میں روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگریہ یادرہے کہ مجبوری میں روز ہ معاف نہیں' وہ مجوری ختم ہوجانے کے بعداس کی قضاء کرنا فرض ہے البنتہ قضاء کا گناہ نہیں ہوگا جیسا کہ بہارٹر لیت میں دُرِیخار کے حوالہ ہے لکھاہے کہ سفر وحمل اور بچہ کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھا یا اورخوف ہلا کت و اِ کراہ (لیننی اگر کوئی جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو ۔ کے کاٹ ڈالنے پاتخت مار مارنے کی صحیح دھمکی دے کر کیے کدروزہ تو ڑ ڈال اگر روزہ دار جانتا ہو کدید کہنے والا جو کہتا ہے وہ کرگز رے گا تو ایک صورت میں روزہ فاسد کردینا پاترک کرنا گناہ نہیں ٔ اِکراہ سے مراد یہی ہے ) ونقصانِ عمل اور جہادیہ سب روزہ نہ رکھنے کے عذر ہیں اُن وجوہ سے اگر کوئی روزہ ندر کھوتو کئی گزنہیں۔

(ورعمارُروُ الحارج ١٠٥٣)

سفر کی تعریف

مری روید دوران سفر بھی روزہ خدر کھنے کی اجازت ہے سفر کی مقدار بھی قربین نشین کر لیجئی مسیدی ومرشدی امام اہل سنت اعلی حضرت مولینا شاہ احمد رضا خاتی علیہ رحمة الرحمٰن کی سیدی ومرشدی امام اہل سنت اعلی حضرت مولینا شاہ احمد رضا بقتی تقریباً بانو کے کلومیش کے جوکوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے بارٹکل آیا وہ اب شرعاً مسافر ہے اُسے روزہ قضاء کر کے کھنے کی اجازت ہے اور نماز میں بھی وہ قصر کرے گامسافرا گر روزہ رکھنا چا ہے تو رکھ سکتا ہے مگر چارر کھت والی فرض میں بھی وہ قصر کرے کا مسافرا گر روزہ رکھنا چا ہے تو رکھ سکتا ہے مگر چارر کھت والی فرض میں اُسے قصر کرنا واجب ہے نہیں کرے گاتو گئبگار تو گا اور جہالتاً (یعنی علم نہ بھر نے کی وجہ سے ) پوری (چار) پڑھی تو اس نماز کا بھیرنا بھی واجب ہے۔

(مضاف تان بار خور خور خور کی تو اس نماز کا بھیرنا بھی واجب ہے۔

(مضاف تان بار خور خور خور کی تو اس نماز کا بھیرنا بھی واجب ہے۔

العنی معلومات نہ ہونے کی بناء پر آج تک جتنی بھی نمازیں سفریس پوری پڑھی جین ان کا حساب لگا کر جار رکعتی فرض قصر کی نیت سے دو دولوٹانے ہوں گئے ہال مسافر کوشقیم امام کے چیچھے فرض چار پورے پڑھنے ہوتے ہیں 'سفتیں اور وتر لوٹانے کی ضرورت نہیں' قصر صرف ظہر' عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں کرنا ہے یعنی ان میں چار رکعت فرض کی جگہددور کھت اوا کی جا تمیں گئی ہاتی سفتوں اور وتر کی رکعتیں پوری اوا کی جا تمیں گئی ورسرے شہر یا گاؤں وغیرہ چینچنے کے بعد جب تک بندرہ دن سے کم

مدت تک قیام کی نیت تھی مسافر ہی کہلائے گا اور مسافر کے احکام رہیں گے اور اگر مسافرنے وہاں پہنچ کر پندرہ دن یا اُس سے زیادہ قیام کی نیت کر لی تواب مسافر کے احکام ختم ہو جا کیں گے اور وہ مقیم کہلائے گا'اب اے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرے گا' سفر کے متعلق ضروری احکام کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کیلئے بہارِشر بعت حصہ چہارم کے باب: ٹمازِ مسافر کا بیان کا مطالعہ فر ما تمیں۔

معمولی بیاری کوئی مجبوری نہیں

کوئی سخت بیار ہواور اُسے روز و رکھنے کی صورت میں مرض بوج انے یا دیر میں شفایا بی کا گمان غالب ہوتو الی صورت میں بھی روز ہ قضاء کرنے کی ا جازت ہے' گر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ معمولی نزلہ بخاریا سر درد کی وجہ سے لوگ روز ہ ترک کر دیا كرتے بين يامعاذ اللهُ عزوجل ركھ كرتو ژويتے بين ايبا ہرگزنبيں ہونا جاہيے اگر كى مجھ شری مجبوری کے بغیر کوئی روز ہ چھوڑ دے اگر چہ بعد میں ساری عمر بھی روزے رکھے' أس ايك روز بي فضيلت كونبين ياسكا\_

میشی میشی اسلامی بہنو!اس تے بل کدروز ہ ندر کھنے کے اُعذار (لینی مجوریوں) کا تفصیلی بیان کیا جائے کفظ کرم کے تین حروف کی نسبت سے تین احادیث مبارکہ بيان کي جاتي **ٻيي**: •

# سفرمیں جا ہے روز ہ رکھؤ جا ہے نہ رکھو

 (۱) أم المؤمنين سيدتناها كشرصد يقد رضى الله عنها روايت فرماتى بين: حضرت سيدنا حمزہ بن عمرواسلمی رضی اللہ عنہ بہت روزے رکھا کرتے تھے انہوں نے تاجدارِ رسالت محبوب رب العزت صلى الله عليه وآله وسلم سے دريافت كيا: سفرييں روزه رکھوں؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: جاہے رکھو چاہے نہ ر کھو۔ (صحیح بخاری جام ۱۳۰۰ مدیث:۱۹۳۳)

(۲) حضرت سيدنا ابوسعيد خدرى رضى الله عنه فرماتے بين: سولهويس رمضان المبارك کوسرور کا ننات صلى الله عليه وآله وسلم كساته بهم جهاديش گئے بهم بيس بعض نے روزه ركھااور بعض نے ندر كھا نه تو روزه دارول نے غيرروزه دارول پرعيب لگايا اور ندانهول نے ان پر۔ (منج سلم ۵۲۳ ۵ مدیث:۱۱۱۱)

(٣) حفرت سیدنا انس بن ما لک تعنی رضی الله عند سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار غریبوں کے ممکسارصلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے: الله عزوجل نے مسافر ہے آدمی نماز معاف فرمادی ( یعنی چار رکعت والی فرض نماز دور کعت پڑھے ) اور مسافر اور دود دھ پلانے والی اور حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا ( کہ اجازت ہے اُس وقت نہ رکھیں بعد میں وہ مقدار پوری کرلیں )۔ دیا ( کہ اجازت ہے اُس وقت نہ رکھیں بعد میں وہ مقدار پوری کرلیں )۔ (جائع ترین بھی عن مدید دے د

#### فيضان اعتكاف

جس نے جھے پرضیح وشام دس دس مرتبہ دُرود پاک پڑھا' وہ قیامت کے دن میر ک شفاعت کو پائے گا۔ (جمج الزوائدج واس ۱۹۳ حدیث:۱۷۰۲)

پیاری پیاری اسلامی بہنوارمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے ایوں تو اس کی ہرگھڑی رحت بھری اور ہرساعت اپنے جلومیں بے پایاں برکتیں گئے ہوئے ہیں مگراس ماہ محترم میں شب قدرسب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اسے پانے کیلئے ہمارے بیارے آتا تا مدینے والے مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماورمضان پاک کا پورام ہینہ بھی اعتکاف فرمایا اور آخری دس دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا 'یہاں تک کہ ایک بارکسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک ہیں

اعتكاف نه كريحكة شوال المكرّم كيّا خرى عشره ميں اعتكاف فرمايا۔

(میخ بخاری جام ۲۷۱ مدیث:۲۰۳۱)

ا يك مرتبه سفر كي وجهه ي آپ صلى الله عليه وآله وسلم كااعتكاف ره گيا تو اگل رمضان شریف میں بیس دن کااعتکاف فرمایا۔ (جاح ترندی ۲۴ ۱۳٬۰ مدید ۸۰۳۰)

اعتكاف پُرانی عبادت ہے

تچچلى امتون مين بھى اعتكاف كى عبادت موجودتھا' چنا خچە پارە پېلاسورة البقر ہ كي آيت: ١٢٥ مين الشعز وجل كافر مانِ عالى ثنان ب:

ترجمه کنزالایمان:اور ہم نے تا کید فرمائی ابراہیم واسمعیل (علیماالسلام) کو کہ ميرا گفرخوب تقرا كرؤ طواف والول اوراعة كاف والول اور ركوع و بحود والول كيلئے۔ (پا'القره:۱۲۵)

مىجدول كوصاف ركھنے كائتكم ہے

مینهی تمنی اسلامی بهنو! نماز و اعتکاف کیلیے کعبه مشرفه کی یا کیزگ اور صفائی کا خودرب کعبہ عزوجل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الحنان فرماتے ہیں:معلوم ہوا کہ مجدوں کو پاک صاف رکھا جائے ٔ وہان گندگی اور بد بودار چیز سدلائی جائے 'بیسنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نماز وں میں رکوع اور بچود دونوں ہے بیجی معلوم ہوا کہ مجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح (پر ہیز گار) انسان ہونا چاہیۓ مزید آ گے فرماتے ہیں: طواف ونماز واعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو ز مانه ابرا مهمی میں بھی تھیں۔ (نورالعرفان ۱۳۹۷)

دس دن کااعتکاف

اس کے بعد اللہ کے بیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کابیہ عمول ہوگیا

کہ ہررمضان شریف کے عشرہ آخری (لینی آخری دن) کا اعتکاف فر مایا کرتے اور ای سنب کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہان بھی اعتکاف فر ماتی تھیں ، چنا نچہ ام المؤمنین حضرت سید تناعا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فر ماتی ہیں کہ میرے سرتاج ، صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ (لینی آخری دن دن) کا اعتکاف فر مایا کرتے تھے کیہاں تک کہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات (فل ہری) عطافر مائی کھرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہان اعتکاف کرتی رہیں۔ (حج بخاری جام ۱۲۳۲)

عاشقوں کی وُھن

میضی میشی اسلامی بہنوا بوں تو اعتکاف کے بے شار فضائل ہیں مگرعشاق کیلئے تو
اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرہ کا اعتکاف سنت ہے 'پی تصور ہی ذوق افزاہے کہ ہم
پیارے سرکار' مدینے کے تاجدار سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سنت اداکر
رہے ہیں' عاشقوں کی تو دھن ہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام ہمارے پیارے آقاصلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے بس اسی لئے ہمیں بھی کرنا ہے 'گرعمل کیلئے پی ضروری ہے
کہ ہمارے لئے کوئی شرعی ممانعت نہ ہو مثلا اعتکاف میں چار پائی بچھانا سرکار صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے ٹابت ہے گرہم نہیں بچھا سکتے کہ نمازیوں کیلئے جگہ کی تنگی بھی ہوگی اور
مسلمانوں کیلئے تشویش کا باعث بھی۔

اومٹنی کے ساتھ پھیرے لگانے کی حکمت

حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت زیادہ متبعِ سنت تھے انہیں جب بھی کوئی سنت معلوم ہو جاتی تو اس کی بجا آوری میں کی قسم کی پس و پیش کا مظاہرہ نہ فرماتے' چنا نچہ ایک بارکس مقام پر آپ رضی اللہ عنداؤنٹی کے ساتھ چھیرے لگارہے سے نید کھ کراوگوں کو تعجب ہوا 'پوچھنے پرارشادفر مایا: ایک بار میں نے مدینے کے تا جدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں ای طرح کرتے ویکھا تھا 'لبذا آج میں اس مقام پر اس ادائے مصطفہ کوادا کر رہا ہوں۔ (التفاءج معہ)

بناتا ہوں تم کو میں کر رہا ہوں میں چھیرے جوناتے کولگوارہا ہوں مجھے شادمانی اس بات کی ہے میں سنت کا اُن کی مزایا رہا ہوں ایک بارتواعتکاف کرئی لیس ا

آ قا کی سنتوں کے دیوانو! ہو سکے تو ہر برس ور نہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو رمضان المبارك كے آخرى عشرہ كااعتكاف كرہى لينا چاہيے اور يوں بھى مىجدييں پڑا ر ہنا بردی سعادت ہے اور معتلف کی تو کیا بات ہے کدرضائے الہی عز وجل پانے کیلئے اپنے آپ کوتمام مشاغل سے فارغ کر مےمبحد میں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ فآو کی عالمگیری میں ہے: اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں کیونکہ اس میں بندہ اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کیلئے کلیۂ (یعنی ممل طور پر) اینے آپ کواللہ عز وجل کی عبادت میں منہمک کردیتا ہے اوران تمام مشاغلِ دنیا سے کنارہ کش ہوجا تا ہے جواللہ عز وجل کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور معتلف کے تمام اوقات ِ هیقةٔ یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں ( کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح تواب رکھتاہے)اور اعتکاف کا مقصودِ اصلی جماعت کے ساتھ ٹماز کا انتظار کرنا ہے اور معتکف ان ( فرشتوں ) سے مشابہت رکھتا ہے جواللہ عز وجل کے حکم کی نا فرمانی نہیں کرتے اور جو کچھانہیں تھم ملتا ہے اے بجالاتے ہیں اور ان کے ساتھ میثا بہت رکھتا ہے جوشب و روز الدُّرْز وجل کی تنجیج (یا کی) بیان کرتے رہتے ہیں اوراس سے اُ کماتے نہیں۔ . ( قَاوَيْ عَالْكَيْرِي جِ اص٢١٢)

### ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت

جور مضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے اُس کیلئے بھی زبر دست ثواب کی بشارت ہے چنا نچہاعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے سرکارِ نامدار دو جہاں کے مالک ومختار صلی الشعلید وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص الشعر وجل کی رضا و خوشنو دی کیلئے ایک دن کا اعتکاف کرے گا'اللہ عزوج مل اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے گا' جن کی مسافت مشرق ومغرب کے فاصلے ہے بھی زیادہ ہوگی۔ (الدرالمئورج اس ۲۸)

سابقه گناہوں کی شبخشش

ام المؤمنين حضرت سيد تناعا كشه صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے كه سركار ابدقر ارصلى الله عليه وآله وسلم كافر مان خوشبودار ہے:

من اعتكاف ايمانا وحسابا غفرله ما تقدم من ذنبه .

ترجمہ: جس شخص نے ایمان کے ساتھ تُواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا'اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(جامع صغيرص ١٦٥ صديث: ٨٥٨٠)

# آ قاصلی الله علیه وآله وسلم کی جائے اعتکاف

حضرت سیدنا نافع رضی الله عنه کتم بین که حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنها فرمات بین الله عنها فرمات بین که حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنها فرمات کے آخری عشرت کا اعتکاف فرمایا کرتے تنفئ حضرت سیدنا نافع رضی الله عنه فرمات بین که حضرت سیدنا نافع رضی الله عنها نے جمعے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں میں کہ حضرت سیدنا عبدالله ابن عمر وضی الله عنها نے جمعے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں میں کا یہ دیا ہے۔

پیاری اسلامی بہنو!مسجد نبوی الشریف علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام میں جس جگہ بهارے بیٹھے بیٹھے آ قا' کمی و مدنی مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیلیے تھجور شریف کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی مبارک چاریائی بچھاتے تھے وہاں بطوریا دگارایک مبارك ستون بنام 'استطوالة السريو" أج بهي قائم ب خوش نصيب عشاق أس کی زیارت کرتے اور حصولِ برکت کیلئے یہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔

#### سارے مہینے کا اعتکاف

ہمارے پیارے اور رحمت والے آقام صطفے صلی الله علیدوآ لہوسکم اللہ عزوجل کی رضا جوئی کیلئے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے اور خصوصاً رمضان شریف میں عبادت کا خوب ہی اہتمام فرمایا کرتے 'چونکہ ماہِ رمضان ہی میں شب قدر کو بھی پیشیدہ رکھا گیا ب البذااس مبارك رات كوتلاش كرنے كميلية آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے أيك بار پورے ماہ مبارک کا اعتکاف فرمایا چٹا نچے حضرت سید نا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیم رمضان ہے ہیں رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: میں نے عب قدر کی تلاش کیلیے رمضان کے پہلےعشرہ اعتکاف کیا پھر درمیانی عشرہ کااعتکاف کیا پھر جھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے البذاتم میں ہے جو محف میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وه كرلے! (صح مسلم ٢٥٥٠ مديث:١١٩٧)

# تركى خيمے ميں اعتكاف

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں: سرکار مدینه صلی الله علیہ وآلبروسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا' پھر درمیانی عشرے کا' پھر سرِ اقدس باہر نکالا اور فرمایا: میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کیلیے 'پھرای مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا' پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پینجردی گئی کہ شب قدر آخری عشر ہے ہیں ہے' الہٰذا جو خص میر سے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشر سے کا اعتکاف کر ہے' اس لیخ کہ مجھے پہلے شب قدرد کھا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی اور اب میں نے بید یکھا ہے کہ شب قدر کی جن گئی میں تبدہ کر رہا ہوں البندا اب تم شب قدر کو آخری عشر سے کہ شب قدر کو آخری عشر سے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو' حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اس شب بارش ہوئی اور مجد شریف کی حجیت مبارک شیخے گئی' چنا نچہ اکیس رمضان المبارک کی جن کو میری آ تکھوں نے بیٹھے تھے آ قائمی مدنی مصطفی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کو اس حالت میں ویکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشانی مبارک پی پانی والی گیلی مئی کا نشان عالی شان تھا۔ ( مسلم کی بیشانی مبارک پی پانی والی گیلی مئی کا نشان عالی شان تھا۔ ( مسلم کی بیشانی مبارک پی پانی والی گیلی مئی کا نشان عالی شان تھا۔ ( مسلم کی بیشانی مبارک پی پانی والی گیلی مئی کا نشان عالی شان تھا۔ ( مسلم کی بیشانی مبارک پی پانی والی گیلی مئی کا نشان عالی شان تھا۔ ( مسلم کی بیشانی مبارک پی پانی والی گیلی مئی کا نشان عالی شان تھا۔ ( مسلم کی بیشانی مبارک پی پیشانی مبارک پی پانی والی گیلی مئی کا نشان عالی شان تھا۔ ( مسلم کی بیشانی مبارک پی پیشانی مبارک پید پانی والی گیلی مئی کا نشان عالی شان تھا۔ ( مسلم کی بیشانی مبارک پیشانی مبارک گئی ہوئی والی مبارک پیشانی مب

اعتكاف كامقصد عظيم!

میشی میشی اسلامی بہنو! ہمیں بھی اگر ہرسال نہ ہی کم از کم زندگی میں ایک بار
اس ادائے مصطفاصلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کوادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان المبارک
کااعتکاف کر لینا چاہئے رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد
عب قدر کی تلاش ہے اور داقیع (لینی غالب) یہی ہے کہ شب قدر درمضان المبارک
عب آخری دی دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بات شب قدر اکیسویں شب تھی گریفر مانا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تا ہم کری عشرہ کی طاق داتوں میں اس کو تلاش کر داس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے یعنی بھی الیسوین بھی تھیویں شب مسلمانوں اکیسوین بھی تائیسوین بھی انتیبویں شب مسلمانوں کوشب قدر کی سعادت حاصل کرنے کیلئے آخری عشرہ کے اعتکاب کی ترغیب دلائی کئی ہے کیوں کہ مختلف دسوں دن مجد میں بڑار ہتا ہے اور ان دی دنوں میں کوئی ہے کیوں کہ مختلف دسوں دن مجد میں بڑار ہتا ہے اور ان دی دنوں میں کوئی ہے کیوں کہ مختلف دسوں دن مجد میں بھر میں گزار نے میں کا میاب ہو

جاتا ہے ایک اور نکتہ اس حدیث پاک سے بیجھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خاک پرسجدہ ادافر مایا، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات سرورِ کا ئنات صلى الله عليه وآله وسلم كي نوراني پيشاني سے بے تابانہ چمٹ گئے

بلا حائل زمین پرسجدہ کرنامنتحب ہے

الله اكبرعز وجل! هار ب سركار صلى الله عليه و"له وسلم من قدر سادگي پيندين یقیناً الله عزوجل کے حضور سجدہ میں اپنی پیشانی خاک پر رکھنا اور پیشانی ہے خاک پاک کے ذرات کا چٹ جانا سرکار صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی بہت بردی عاجزی ہے۔ نفتہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: زمین پر بلاحائل (یعنی مصلّی کپڑاوغیرہ نہ ہو یوں) سجدہ کرنامتحب ہے۔ (مراتی اللهاج صداح ۸۵) مکاشفة القلوب میں ہے: حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه صرف ملى بى پر بحده كرتے تھے۔

(مكافعة القلوب ص ١٨١)

## دوحج اور دوعمرول كاثواب

اميرالمؤمنين حضرت مولائ كائنات على المرتضى شير خدا كرم الله وجهه الكريم سے روایت ہے کی مصطفیٰ حدیب کبریاصلی اللہ علیه وآلہ وسلم کافر مان خوشما ہے: مَن اعتكاف في رمضان كان حجتين و عمرتين .

ترجمہ: جس نے رمضان المبارك ميں (دیں دن کا)اعتکاف کرلیاوہ ایسا

ہے جیسے دوجج اور دوعمرے کئے۔

#### گناہوں سے تحفظ

حضرت سيدنا عبداللدابن عباس رضى الله عنهما سے روايت ہے كه سلطان ذى شان رحمتِ عالميان صلى الله عليه وآله وسلم كافر مان تحفظ نشان ب: هو يعتكف الذنوب الذي له من الحسنات لعامل الحسنات

، ترجمیز اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچار ہتاہے اور اس کیلئے تمام

ربہ میں اس میں جیسے ان کے کرنے والے کیلئے ہوتی ہے۔ نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کیلئے ہوتی ہے۔

(این باجد ۲۳ س ۳۲۵ مدیث:۱۷۸۱)

بغير كئ نيكيوں كا تواب

پیاری اسلامی بہنو! اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یبھی ہے کہ جینے دن مسلمان اعتکاف میں بہنو! اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یبھی ہے کہ جینے دن مسلمان اعتکاف میں رہے گا' گنا ہوں سے بچار ہے گا اور جو گناہ وہ کر کرتا' ان سے بھی محفوظ رہے گا گئیں میں اللہ عزوجل کی خاص رحمت ہے کہ با ہمردہ کر جوئیکیاں وہ کیا کرتا تھا' اعتکاف کی حالت میں اگر چہوہ ان کو انجام خدد سے سکے گا گر پھر بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں بدستورکھی جاتی رہیں گی اور اسے ان کا ثواب بھی ملتارہے گا' مثلاً کوئی

اسلامی بھائی مریضوں کی عیادت کرتا تھااوراعتکاف کی وجہ سے بیرکا میں کرسکا تو وہ اس کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا بلکہ اس کو ویسا ہی ثواب ملتار ہے گا جیسے وہ خوداس کو

> انجام دیتار ہاہو۔ روزانہ حج کا ثواب

حضرت سیدنا حسن بھری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے: معتکف کو ہر روز ایک ج کا ثواب ملتا ہے۔ (شعب الا بمان جسم ۴۲۵ صدیث: ۳۹۷۸)

اعتكاف كي تعريف

مبحد میں اللہ عز وجل کی رضا کیلئے بینیت اعتکاف تھم برنااعتکاف ہے اس کیلئے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض ونفاس سے پاک ہونا شرط ہے بلوغ شرط نہیں' نابالغ بھی جوتمیز رکھتا ہے آگر بدئیتِ اعتکاف مسجد میں تھم برے تو اُس کا اعتکاف صحح

ہے۔(عالمگیری جاص۲۱۱)

اعتكاف كے لفظى معنی

عزوجل کی بارگا وعظمت میں اُس کی عبادت پر کمر بستہ ہوکردھر نامار کر پڑار ہتا ہے اس کی یہی دُھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگارعز وجل اس سے راضی ہوجائے۔

اب توغیٰ کے دریر بستر جمادیے ہیں

حفزت سیدناعطاء خراسانی قدس سره النورانی فرماتے ہیں:

منتکف کی مثال اُس شخص کی ی ہے جواللہ تعالیٰ کے در پر آپڑ اہوا وربیہ کہد ہاہو:

یا اللّٰدرب العزت عز وچل! جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمادے گا میں یہاں ہے نېيىن نلول گا۔ (شعب الايمان ج سم ۴۲۷ مديث: ۱۳۹۷)

ہم سے نقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے

اب تو غنی کے در پر بسر جما دیے ہیں

اعتكاف كانتمين

اعتكاف كى تىن بىتىمىي بىي:

(۱)اعتكاف واجب (۲)اعتكاف سنت (۳)اعتكاف فل ـ

اعتكاف واجب

اعتكاف كى نذر (ليني منت) ماني ليني زبان سي كميا: مين الله رب العزت عز وجل کیلیۓ فلال دن یااہنے دن کا اعتکاف کروں گی تواب جیتے بھی دن کا کہا اُسنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا' میہ بات خاص کریا در کھئے کہ جب بھی کسی بھی قتم کی منت مانی جائے اُس میں میرشرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کے جا کیں' صرف دل ہی دل میں منت کر لینے سے منت مجھے نہیں ہوتی (ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا)۔(ردَالخَارج معی ۴۳۰)

#### اعتكاف سنت

سنت کا اعتکاف مرومجد میں کرے اور قورت مسجد بیت میں اس میں روز ہمی شرط ہے (عورت گھر میں جوجگہ نماز کیلیے مخصوص کر لئے اسے مسجد بیت کہتے ہیں)۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنتِ موکدہ ملی الکفایہ ہے۔

(وُر مختار وردالختارج ۳۳ (۴۳۰)

یعنی پورے شہریں ہے کسی ایک نے کرلیا تو سب کی طرف ہے ادا ہو گیا ادرا گر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو بھی مجرم ہوئے۔ (بہارٹر بعٹ صیبٹیم م۱۵۲)

اس اعتکاف میں بیضروری ہے کہ رمضان المبارک کی بیسویں تاریخ کوغروب آفاب سے پہلے پہلے مجد کے اندر بہنیت اعتکاف موجود ہواور انتیس کے چاند کے بعدیاتمیں کے غروب آفتاب کے بعد مجدسے باہر نکلے۔(بہایٹر بعث مصرفیم میں ۱۵۱)

یدی اور الله المبارک کوغروب آفاب کے بعد مسجد میں داخل ہوتے تو اور کا رمضان المبارک کوغروب آفاب کے بعد مسجد میں داخل ہوتے تو اور کی سنت موکدہ ادانہ ہوئی بلکہ سورج ڈو جنے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو چھے سے عرفر نریت کرنا بھول گئے تھے بینی دل میں نیت ہی نہیں تقی (نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں) تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت موکدہ ادانہ ہوئی اگر غروب آفاب کے بعد نیت کی تو نقلی اعتکاف ہوگیا ول میں نیت کر لینا ہی کافی ہے زبان سے بھی کہتے ہیں نابان سے بھی کہتے سے کہنا شرط نہیں البتد دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے ساتھ ہی زبان سے بھی کہت

اعتكاف كي نيت اس طرح ليجيح:

لینازیادہ بہترہے۔

میں الله عزوجل کی رضا كيليح رمضان المبارك كے آخرى عشره كے سدت

اعتكاف كي نيت كرتا مون!

اعتكاف نفل

نذراورسنت مؤ کدہ کےعلاوہ جواعثکاف کیا جائے وہمتحب (یعنی فعلی ) وسنت غيرمو كده ب- (بهارشريت صده ١٥٢)

اس کیلئے نہ روز ہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید ، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر کیجئ جب تک مجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یانہ پڑھیں اعتکاف كا ثواب ملتارك كا جب مجدس بابرتكليل كاعتكاف فتم موجائ كاميراة قا اعلى حضرت رحمة الله عليه فرمات بين: فدبب مفتى به بر ( نفلى ) اعتكاف كيليّ روزه شرط نہیں اور ایک ساعت کا بھی ہوسکتا ہے جب سے داخل ہو باہر آنے تک ( کیلئے) اعتكاف كي نيت كريئ انظارِ نماز وادائے نماز كے ساتھ اعتكاف كالبھي ثواب يائے گا\_(فآويٰ رضوية تخ تئشده ج٥ص ٢٤١).

ایک اور جگدارشاد فرماتے ہیں: جب مجدمیں جائے اعتکاف کی نیت کرلے جب تك مجديس رك كاعتكاف كاثواب بائ كا- (اينان ٥٨٥)

اعتکاف کی نبیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں 'نبیت ول کے ارادہ کو کہتے ہیں اگر دل ہی میں آپ نے ارادہ کرلیا کہ میں سنتِ اعتکاف کی نیت کرتی ہوں کیمی کافی ہے اور اگر دل میں نیت حاضر ہے اور زبان ہے بھی یہی الفاظ ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے' مادری زبان میں بھی نیت ہوسکتی ہے اور اگر عربی میں نیت یا و کرلیں تو زیادہ مناسب ے بوسکے تو آپ میر بی نیت یاد کر لیں جیسا کہ الملفوظ حصہ اص ۲۷۲ پہے:

ِ نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِغْتِكَافِ \_

مبجد نبوی الشریف علیٰ صاحبها الصلوٰ ۃ والسلام کے قدیم اورمشہور دروازہ ' باب الرحت'' سے داخل ہوں تو سامنے ہی ستون مبارک ہے اُس پر یاد وہانی کیلیے قدیم زمانے ملیاں طور پر 'نُوَیْتُ سُنّةَ الْاِعْتِكَافِ" كَلَمَا الاابِ-

زیائے ہے کمایاں طور پر مو یہ سندہ الاعتبادی سندہ ہوئے۔
میٹھی پیٹھی اسلامی بہنو! جب بھی آپ کی عبادت مثلاً نماز روزہ احرام طواف کعبو فیرہ کی عربی بھی آپ کی عبادت مثلاً نماز روزہ احرام طواف کعبو فیرہ کی عربی بھی آپ کی عبادت مثلاً نماز روزہ احرام طواف کے معنی بھی آپ بھی مربی ہول کے ادادے کو کہتے ہیں اگر آپ نے رقی ہوئی عربی بین اگر آپ نے اور دھیان کی اور طرف لگا ہوا تھا اور ادادہ دل میں موجود شھا تو نیت سرے ہوگی ہی نہیں مثلاً آپ مسجد میں واخل ہوکہ 'نو یُٹ سندہ الاغی کا اور ہونا لازی ہے کہ میں میا عنکاف کی نیت کر رہا ہول کہ بات خاص طور پر ذہن شین کر لیں کہ میآ خری عشرہ در مضان المبارک کا اعتکاف نہیں مینٹی اعتکاف ہے اور ایک کھے کیلئے کہ بیا جاسکتا ہے اور ایک کھے کیلئے بھی کیا جاسکتا ہے آپ جب بھی مجد میں با ہرکلیں گئی نینی اعتکاف آسی وقت ختم ہو جس کیا جاسکتا ہے آپ جب بھی مجد میں با ہرکلیں گئی نینی اعتکاف آسی وقت ختم ہو جس کیا جاسکتا ہے آپ جب بھی مجد میں با ہرکلیں گئی نینی اعتکاف آسی وقت ختم ہو

ہا ہے اور فیشن کی نوست المحد للہ اور وی المحد اللہ اور فیشن کی نوست المحد للہ اور فیشن کی نوست سے بچنے کی ترغیب ولائی جاتی ہے۔ خوش تھیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کے ذریعے کلمہ می بلند کر رہی ہیں۔ آپ بھی اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاء اللہ! اس کی برکت ہے آپ کو بھی غفلت بھری زندگی ہے بیداری کا ذہن ملے گا۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ تَالِيُّمْ

پیاری پیاری اسلامی بہنو!

الحمد لله ادعوت اسلامی کے مُشکرار مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں کیمی اور سکھائی جاتی ہیں۔ کیونکہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی ہمان ی مجلائی ہے۔

رسول اکرم' نو مِجسم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے نیری سنت ہے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساته بهوگا

(مشكُّوة شريف ص٢٠)

پس جواسلامی بہنیں فیش کی نحوست چھوڑ کرسنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑ لیں گی تو ان شاءاللہ! بارگاورب العزت میں سرخرو ہوجا کیں گی بہت رسول سيّده زېرا بتول رضي اللّه عنها كنقشِ قدم پرچليں گي تو دونوں جہان ميں عزت یا ئیں گی۔

الله تعالی ہم سب کو غفلت بھری زندگی ہے بیدار فرمائے اور دعوت اسلامی کے ساتھ ل کر گلی گلی گھر کھرنیکیاں پھیلانے اور بُرائیاں مٹانے کی سعادت عطافر مائے۔ المِيْنَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِيْنَ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِلهِ وَآصُحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ .



# سيرت حفرت عاكشصديقه والثيا

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمْدُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللَّهَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَيِبُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قریب قریب تشریف رکھے' ہو سکے تو دوزانو بیٹھ جائے' نگا ہیں پنجی کئے' توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت بنائے' کہ باتیں کرتے ہوئے' کچھ ور د پڑھتے ہوئے' لا پر داہی کے ساتھ اُوھراُ دھر دیکھتے ہوئے 'زیمن پراُنگلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے' لباس یا بالوں کو سہلاتے ہوئے' سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔

﴿فضيلت دور د پاك

سرکار مدینه مُر ورقاب وسیدهٔ صاحب معطر و معنم کید نید نسلی الله علیه و آله و سلم پر در دودوسلام پڑھنے کے بیٹار فضائل ہیں۔ آپ سلی الله علیه و آله وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: جس نے مجھ پر شب جعه (یعنی جعرات) اور جعه کے دن ۱۰۰ بار دُرود پڑھا الله عزوج کل اُس کی ۱۰۰ حاجات پوری فرمائے گا۔ (تغیر در منثوری اس ۲۰۳۷) او مدی ذات تے ہر ویلے مکھل چڑھدے دُروداں وے او مدی عرب آقا منظم و سحر ہووے

## حضرت ام المؤمنين سيده عا كنثه صديقه رضى الله عنها

يَا نِسَآءَ النَّبِّي لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ .(الاتزابُ ب٢٢) صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمِ .

ترجمه!ا بي كي بيويواتم تمام عورتوں ميں بيش ہو\_

شع تابال عرش آستال نبی عمکساران نبی طبع راحت قلب و روح روان في بنت صديق آرام جان

ال مريم برأت يرلا كھوں سلام

عظمتِ حسنِ معمور جن کی گواہ عفت ذات مشور جن کی گواہ شانِ رب چیثم بددور جن کی گواہ گینی ہے سورہ نور جن کی گواہ

اك كى يرنور صورت بيدلا كھول سلام

جن سے اپنی نگامیں ہوائیں چرائیں دیکھنے کا تصور بھی دل میں نہ لائیں جن کے پردے کا پرتو فرشتے نہ یا ئیں جن میں روح القدر بے اجازت نہ جا ئیں

النسرادق كي عصمت بيدلا كلول سلام

ميرى قابل صداحر ام اوولائق آ داب وسلام بهنو!

آج آپ کی فدمت میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت سیدنا ابو بمرصدیق خلیفہ بلافصل رضی اللہ عنہ کی شانِ ارفع واعلیٰ میں سے چند باتیں عرض

كرنے كيليے حاضر مول ميرى خيرو بختى اورخوش نصيبى ہے كدائ ج كى محفل ياك ميں مجهے تمام مؤمنین ومؤمنات مسلمین ومسلمات کی اس عظمت نشان ماں کی بارگاہ

نفاست وطہارت میں اپنی قلبی محبت کو الفاظ وکلمات کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہورہی ہے جن کے فضائل وشائل عادات وخصائل محامد ومحاس اور

منا قب كاشارممكن نهين آپ بھى برى خوش قسمت اور بلند بخت بيں كدا پئي حقيقى ماؤں

مالمانت کی حوالا اور ان کھوں آ داب واحترام کے لائق ماں کی محفل پاک کو سے بھی زیادہ حقیق ہیاری اور لا کھوں آ داب واحترام کے لائق ماں کی محفل پاک کو سے اے بیٹی ہیں۔

ے ک بیات وہ ماں جھے اللہ تعالیٰ نے از خود تمام مؤمنین ومؤمنات کی ماں ہونے کا اعلان

وهان مين سن مايا! قرآن مجيد مين فرمايا!

وه ماں جس کی نصور یہ مصور حقیق نے سبزرلیثمی وو پے پیسجا کرقبل از نکاح بدست چبر میل امین بارگاورسالت مآب میں جیجی!

رہ ماں جس کا لکاح آسان پررب جلیل نے اپنے محبوب نے رمایا!

وه مال جس نے صدافت کی گود میں آئی کھولی!

وہ ماں جسے اسلام وائیان نے اپنے جلومیں پایا!

وه مان جس پررسالت کوناز تھا!

وه مال جس پرشرافت کوناز تھا!

وه مال جس پر طہارت کوناز تھا! وہ مال جس پر نجابت کوناز تھا!

وه مان جس پر سخاوت کوناز تھا!

وه مال جس پر بعد الت کوناز تھا! وه مال جس پر شجاعت کوناز تھا!

وهمال جس پر جامیات کونازتھا!

وه مال جس پرامهات المؤمنين كونازتها!

وه مال جس پرازواج رحمة للعلمين كونازتها<sup>،</sup>

وه مال جوحبيبه عبيب خدام.

وه ماں جونازشِ عرشِ علیٰ ہے!

وه مال جس كى عصمت پرسوره نورگواه ہے! وه مال جس كا حجره مبارك پرگنبد خصراء ہے! وه مال جس كا كاشانة اقدس آرامگاه مصطفیٰ ہے! وه مال جس كا گھر روضة من رياض الجنة ہے! وه مال جس كا در بلند تر سدرة النتها ہے!

. وه مال جوبيك وقت عالمهٔ فاضلهٔ عابدهٔ صالهٔ زامدهٔ متقيه 'موقفهٔ مؤمنهٔ محسنهٔ طاہرهٔ مطهرهٔ ساجدهٔ مجتمدهٔ محدیثهٔ مفسرهٔ سیده صدیقه عاکشد ضی الله عنها!

سازه من براه من بوده بهده حدته سره سیده صدیده استرت الله عنبا بهات سان الله ای شان و رفعت کے کہا کہنے جب امہات المؤمنین بے شل اور بے مثال بیں تو جن کی نسبت قد سید سے کا کنات میں نبی کریم کی از وانی مطبرات کو بے مثلیت کی شان عطا بول کو وہ از خود کیسے بے شل بول گئی ت کئی حوالت کی دوشیزہ نے کی تک دنیا جر میں کسی خاتون نے کئی جورت نے کئی بی کے نئے کئی دوشیزہ نے کئی بوصیانے از وانی مطبرات امہات المؤمنین کوائی مثل خواسہ نے کہ نبی کریم کی بوصیانے از وانی مطبرات امہات المؤمنین کوائی مثل نہ جانا نہ مانا نہ کہا صف ناذک کا اس سلسلہ میں عقیدہ کتا تھوں مشخکم اور مضبوط ہے کہ نبی کریم کی بیویوں کی شل کا کتات میں کوئی بھی عورت نبیس خواہ کئی حسید ہوئی جمیلہ ہوئی مشل کہ نبی کریم کی بیویوں کی شل کا کتات میں ان کی بھی عورت نبیس خواہ کئی حسید ہوئی جمیلہ ہوئی دو جمال کی بیکیر ہوئی نصورت میں ان کی مثل نہ سیرت میں ان کی مثل نہ دوقار میں ان کی مثل تو اس سے اندازہ واگا کیجے کہ وہ اس بے مثل مجبوب حضور پُر نورسیّد عالم نبی کریم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کی مثل و مثال کون ہوسکتا حضور پُر نورسیّد عالم نبی کریم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وا کہ والے مثل کی مثال و مثال کون ہوسکتا ہوئی نہی کریم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وا کہ والی کی مثل و مثال کون ہوسکتا ہوئی نہیں اس سلسلہ میں مردول سے نم سر لے گئیں کہ آج تک کی خاتون نے عاکش صدیقہ کیسے مثال ہوئی نہیں کہ آج تک کی خاتون نے عاکش صدیقہ کے مثل ہونے کا دو کی نہ کہا

كى خاتون نے حضرت خدیجة الكبریٰ کواپیٔ مثل نہ کہا' اُم حبیبہ کی طرح کوئی خاتون نہ بن سکیٰ

حفصه کی مثال بننے کا کسی کو یاونه ہو!

الغرض! خواتين اسلاميداس بات برنهايت ثابت قدى عقائم بيل كهجهان بحرکی کوئی بھی عورت محم<sup>صطف</sup>ی صلی الله علیه وآله وسلم کی از واج کی نیمثل ہے نیہ ہوسکتی ہے؛ مگراس کے برعکس کتنے ہی ایسے بدفعیب مرد برشکل انسان شیطانی راگ الاپ رہے ہیں کی محصلی اللہ علیہ وآلہ وملم تو ہماری ہی طرح بشریخے وہ توالیے ہی ہے جیسے کوئی بڑا بھائی یا گاؤں کا چودھری انہیں تو دیوار کے پیچیے کا بھی علم نہیں بس وہ عام بشروں کی طرح ایک بشر ہی تھے فرق صرف اتناہے کدان پروجی نازل ہوتی تھی ہیں وہ ہاری طرح بشرتھ اور ہم ان کی مثل وہ ہماری مثل ۔

ڈب ڈب مر جاؤ مردوسارے زناں گیاں لنگ اگے الیں تھلیائی وے شہرادے داغ اج نہ گئے

ا پے کمینے مردوں سے تو عورتیں ہی اچھی نہیں جواپے حبیب لبیب جناب محم مجتبلی مصطفى صلى الله عليه وآله وملم كي نسبت ركضے والى بيويوں كوجھى اپنى مشل كہنا وائر وايمان واسلام سے باہر ہوجانا تصور کرتی ہیں وہ مرد کتنے برنصیب ہیں وہ کلم بھی پڑھتے ہیں ا رسول و نبی ہونے کا اقر اربھی کرتے ہیں اور پھرای رسول و نبی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کو ا پی مثل محض ایک بشر ہونے کا شدو مدے اعلان واظہار کرتے رہتے ہیں 'بلکہ اس کی تبلیغ کرنے میں ہلکان ہیں بات ذراطول بکر گئ حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق ا كبررضى الله عنهاكى بارگاه مين نذرانه عقيدت ومحبت بيش كرنے سے قبل جم مؤمنين و مؤمنات کی اس مقدس ماں ہے عرض کرتے ہیں: امی جان! ذرا آپ ہی رہنمائی فرماييخ براه كرم! اى جان! آپ بى جميں اپے سرتاج آ قاومولى احد مختار سيدوسردار صلى الله عليه وآلبه وملم كم تعلق فرمائيّ وه كيب تقيي؟ مبارك ہوميرى بہنو! ليجيّ آپ کی گزارش کوشر نبے تبولیت کا شرف عطا ہوا اور ہماری درخواست نے قبولیت کا شرف

عطا ہوا اور ہماری درخواست نے قبولیت کا جامہ پہن لیا' سنئے سنئے! آپ کی مقد سہ مطهره عا كشصد يقدوالده ماجده رضى الله عنها فرماري مين:

ایک آسانی آفتاب ہےادرایک میرادل جانی آفتاب ہے کیکن آسانی آفتاب

ہے میرادل جانی آ فاب کہین احس واجمل ہے

لوگوں کا آ نتاب تو بعداز فجر طلوع ہوتا ہے گرمیراوہ آ فتاب ہے جو بعدازعشاء جلوہ فرما ہوتا ہے' یعنی آ فآب رسالت مصطفوبیہ کی جلوہ گری ضوفشانی نورافکی رات اسية عرون يرجوتى ہے بالفاظ ديگر آفاب رسالت بھي غروب ہوتا ہي نہيں نيز حضرت أم المؤمنين رضى الله عنها ہے كى نے حضرت يوسف عليه السلام كے حبن كا ذكر كيا اور

حضرت زلیخارضی الله عنها کاهسنِ یوسفی پر فریفته موجانے کی بات کی تو آپ ہے رہانہ كيااور بيفيس شعرفي البدابيار شادفر مايا: ٠

لوافسي زليخسا لو داتين حيينسه

لاثسرن بسالقنع القلوب على اليسه حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی (مصر کی)عورتیں اگرحسن حمری کی ایک

جھلک دیکھ یا تیں تواپنے ہاتھ کا شنے کے بجائے دلوں کو چیر کرز کھ دیتیں۔

مل لیندی نه یوسف نوں خود آپ ہی کو جائدی کر لیندی زلیخا ہے دیدار محمد عظام دا

جتن دی دی خواہش نہیں مولی ہی تمنا اے اک دار میں و مکھے لواں رخسار محمد منابھا وا

كدى خواب ج موجاوے ديدار محم تابيل دا

دن رات می کردی ربوال اظهار محمد دا پر ہوون تے اڈ جاوال اگ بل ندر ہواں استھے

جا ويكهال مدينے وچ دربار محمد منافظ وا بِ مثل نبی سوہنے رکھے جو عقیدہ ایہہ اوہ بخشیا جاوے گا حب دار محمد مَثَاثِیْلُم وا اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

میری بہنوا کیا عرض کروں! روال جان کے ذکرنے مجھے اتنا سرشار کر دیا کہ تمهیدی کلمات میں ہی مست ہوکررہ گئ اب ایک بار پھروہی آیت کریمہ ساعت فرما ي جيم ميس في الني تقرير كاعنوان بنايا بارشاد بارى تعالى ب:

يَا نِسَآءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ.

اے نبی کی بیو یواتم تمام جہان کی عورتوں سے بے مثل ہو۔

ميري بهنوا آييئي جم سيّدعالم ني ممرم على الله عليه وآله وسلم كي نسبت اورغلامي ير جتنا فخر وناز كري كم بي بهم كس قدر خوش نعيب بين كدس آقا كى كينري بين كس

مخدوم کی خاد ما کین مس مالک ودانا کے درکی مانگت ہیں مسمولی کی نیازمند ہیں مس

شہنشاہ کے در کی بھکارن ہیں مسمجوب کی محت ہیں اور کسی معشوق کی پرستار ہیں۔ سجان الله! ہم اس محبوب كى مدح خوال بي جس كى نسبت اورتعلق سے جبثى

عربی بے کانے پھول ہوئے تھ خربوزے اورز ہر شہدے بدل گئے جن کی نگاہ

لطف سے مشرک مؤمن کا فرمسلم ہوئے جن کی نظر کرم سے ادنی اعلی اوراعلی اولی کی منزل تک جا بنج اس لئے کہ جس کو بھی حضور پرنورہے ہوئی وہ بے مثال و بے شل ہوتا

گیا کس نے کیا خوب کہاہے:

ہر چند کہ میں نقش کف یا بھی نہیں ہول نازان ہوں کہ نسبت ہے مجھے نام سے تیرے

میری بہنو! غورسے تلاوت کروہ آیت کریمہ پرنظر کھئے اور نسبت خاص کے کمال و جمال کی لذت چکھنے! خداوند قدس اینے حبیب پاک کی از واج مطهرات کو نهايت پيارے خطاب فرما تا ہے: ' يُسا نِسَساءَ السنَّبْ بِي لَسْتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ المينسَاءِ ''لينى المن بي كي بيويو إتم تمام جهان كي عورتوں ميں بيثل ہؤتمہاري عورتوں میں کوئی بھی عورت نہیں ہے اوّل ہے آخرتک سی ایک عورت کی کیا عجال ہے كهآب كى بمسرى ومثليت كادم بحرسكي

کوئی شهرادی ہو کوئی ملکہ ہو کوئی صفیہ ہو کوئی جمیلہ ہو کوئی محبوبہ ہو کوئی مطلوبہ ہو کوکی عابدہ ہو کوئی: زاہرہ ہو کوئی حافظہ ہو کوئی عالمہ ہو کوئی محدثہ ہو کوئی مفسرہ ہو الغرض! کوئی کیسی ہی نسبت رکھتی ہومگر جس نسبت سے خاص سے تنہیں مخصوص كرديا گياہے بينبىت كى خانون كونة حاصل ہوئى نەبى ہوسكے گى كيونكه تمہارى نىبت اس خاص ذات صفات سے ہے جو ہراعتبار 'ہرلحاظ'ہر بات اور ہر وصف میں ہرایک ہے منفرد وممتاز ہے جو بے مثل بھی ہیں اور بے مثال بھی ایک باراس بے مثال محبوب رب العلمين صلى الندعليه وآليه وسلم كي بارگاه ميں درود وسلام كا نذرانه عقيدت پيش

> الصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

میری بہنوا میہ بات اپنے دل رِنقش کر کیجئے کہ نَی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے تمام حرم اہل بیعت ہیں کیونکہ اہل بیعت کامعنی ہے ، گھر والے اور حضور پرنور کی تمام يويال گھروالی ہيں البذارو زِروش کی طرح واضح ہوا کہ سیّدعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیو یول اہل بیت نبوت ورسالت ہیں اب آیت کریمہ کے پہلے کلمات کی طرف الله تعالى فرما تام: "يَهَا نِسَهَاءَ المنبيِّي" "ائة يم كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى ياك بیوید! انداز تخاطب برغور کریں یا صرف ندا ہے اور ای حرف ندا سے الله تعالی یہال از داج مطبرات مصطفیٰ کوخطاب فرما کرانہیں بے مثل قرار دے دیا ہے اور کہیں براہ راست اپنی بیار عبیب کوای نداسے بگارتا ہے:

"نِيَّايُّهَا النَّبِيُّ؛ يَنَايُّهَا الرَّسُولُ؛ يَايَّيُهَا الْمُزَمِّلُ؛ يَنَايُّهَا الْمُلَوِّرُ؛ يلسَ جس سے یہ بات کھل کرسامنے آ جاتی ہے کہ ایسے اندازِ خطاب سے لواز مات نبوت کو ا پنانے کی تاکید کی جارہی ہے پید چلا کہ محبوب اور محبوب کی نسبت یانے والوں کو کلمہ یا سے پکارناسدتِ البہیاور منشائے خداوندی ہے اس لئے جملسی مردوزن اپنے بیارے نى كويانى الله! يا حبيب الله! يارسول الله! يامحبوب الله! كميت موس يكارت بين اور اینے ایمان وابقان کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں بعض لوگ ان محبت جرے کلمات ندائیے سے اٹکار کرتے ہیں اور آتش بغض وحمد سے جلتے رہے ہیں ای بناء پرامام اہل سنت مولانا شاہ احمر رضاخان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل عشق ومحبت سے فرماتے

:07

غيظ سے جل جائيں بےدينوں كے دل يا رسول الله كى كثرت كيجة! ای لئے میری تو بارگاہ حبیب کبریاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہی گزارش ہے ً يمى التماس خوا بش اور التجاب:

كرال مين تيريال تھا تھال تے باتال يا رسول الله! كراران اس وظيف وج من راتان يا رسول الله! میں ہر محفل سجاوال پڑھدی نعتاں یا رسول اللہ! كران مين پيش انجو اي سوغاتان يا رسول القصه! نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي نسبت وتعلق كے صدقے امہات

المؤمنين از واج مطهرات سيّد المرسلين كےاس قند ريدارت ومراتب ہيں كەقر آن مجيد ان کی عفت وعصمت اور طہارت و یا کیزگی کا اعلان فرماتے ہوئے انہیں مؤمنین کی ما ئين قرارديتا ہے:''مُمَا أَذْ وَاجْمُهُ أُمُّهَا تُهُمُّ ''ليني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي بيويال ايمان دالول كي ما ئين مين خاص كرحفرت سيده حضرت عا كشەصد يقدرضي الله عنہا' تو وہ اُم المؤمنین ہیں جن کی شان میں سورہ نور نازل ہوئی جن کے گھر کورحمۃ للعالمين خاتم النهيين صلى الله عليه وآله وسلم نے قیامت تک اپنامستقل مسکن بنایا ہے۔ حضور پرنوراً ج بھی صدیقہ بنت صدیق اکبررضی اللہ عنہا کے گھر جلوہ فرما ہیں'جہاں ستر ہزار فرشتے ہردن اورستر ہزار فرشتے ہررات کوصلوٰ ۃ وسلام پیش کزنے کیلئے حاضر ہوتے رہتے ہیں اور جس گھر کی زیارت سے زائرین کو جنتی ہونے کا مژ دہ جانفزا سنایا گیائے جے دوصة من دیاض الجملة کی سعادت ابدی سے متعارف کرایا۔ اں طرح روضہ نور اس طرف منبر کی بہار 🕏 میں جنت کی کیاری پیاری پیاری واہ واہ میری بهنو! میه وه به مثل یا کمباز کیا کیزه خیال محبوب خدا کی محبوب بیویاں اور ایمان والوں کی مقدس مائیں ہیں' جنہیں ہر دم' ہرلحۂ ہرساعت' ہر گھڑی وامن مجوب سے وابستگی حاصل تھی اور ہے انہیں محبوب اکرم کا وہ قرب مطلق حاصل ہے جوانہیں کا از لی' ابدی' سرمدی حصه بنا' روزِ حشر امهات المؤمنین رضی الله عنها حضور پُرٹور کی معیت میں ہوں گی ٔ وہ وہی ہوں گی جہاں شافع محشر ہوں گۓ اللہ اللہ! سجان اللہ! حضور پُرنور کی از داج مطهرات کی کس قدرشان ورخصتِ اورعظمت ومرتبت ہے' جہاں کسی کا دہم و گمان اور نضور و خیال تک نہ پہنچ پائے ٔ وہاں محبوب خوالجال پنچے اور جہال مصطفیٰ و مجتبیٰ کی ذات پہنچے وہاں از واج مطہرات پہنچیں۔

Marfat.com

سیدہ صدیقہ! سیدی شان کے کیا گہنے شاراز داج مطہرات کی صف میں کچھ

اس انداز ہے ہوا کہ اکثر امہات المؤمنین تو اپنے اشتیاق سے حضور پرنور کے نکاح میں آئیں' کیکن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ تیرے کئے تو خودقا در مطلق کواشتیا ق تھا کہ میرے محبوب پاک کے ساتھ خاص الخاص نسبت ہواور نکاح میں آئیں سب کے نکاح فرش پر ہوا کرتے ہیں 'لیکن تیرا نکاح عرش پر کیا گیا۔ پیاری پیاری اسلامی مبنو! به حدیث شریف میں ہے کہ جب اُم المؤمنین حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللّٰدعئہا وصال فرما گئیں اورحضور پُرنو رغمناک ہوئے تو حضرت جبریل فوراً ایک سبزریشی جنتی دوییے پرحضرت اُم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر پرسجائے بارگاہ مصطفیٰ على التية والثناء مين حاضر موت اورعرض كيا: "هذه زوجتك في الدنيا والاحرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم "الله تعالى فرما تا ب: يد نيا اورآخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوحضرت سیدہ عائشەصدىقەسےايىمىجەت ومودت الفت اورييارتفاجس كى مثال نېيىن چنانچە آپ كى رفیقه وحبیبه دنیاو آخرت نے ایک دن دریافت کر ہی لیا: یا رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم! آپ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ب ساخته فرمایا: عائشه صدیقه سے!سیدہ بھرعض کرتی ہے: مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ ارشادفر مایا: "ابو ها"عائشر کے باپ ابو بمرصد بق رضی الله عند سے محبت ركها مول غرضيكه يهال محبت كى مركزيت حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كوحاصل ہے ای کی نسبت سے صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار فرمایا گیا ہے اور پھر اس سے واضح ہور ہاہے کہ حضرت عائشہ الصدیقة رضی اللہ عنہا سے شدتِ محبت کا حقیقی سبب بيے كه ذات حقق كامشابدة آپ ملى الله عليه وآله وللم كوال صورت مقدسه يل مواجيسے حضرت مولى عليه السلام كومشامرة حق آتى درخت كى صورت ميس موا سيّد عالم ني كرم صلى الله عليه وآلبه وللم كى سيره عائشه صديقة سے محبت حقيقت ميں عين ذات

مبلغات که خاوون (۱۶۱۰) سیرت معرّت عاکثر مدیقه نیّی یاک ہے محبت بھی میں وجہ ہے کہ ام المؤمنین استر احت فرما ہوتیں اور حضور پر نور نماز تہجد ونوافل میں مشغول ہوتے تو بسا اوقات الی صورت پیش آ جاتی کہ آپ مین

عالت نمازيل عائشهمديقة كے پاؤل كو ہاتھ مبارك لگاتے تو آپ اپنے قدم مبارك سميت ليتين اورحضور پُرنور امام الساجدين رحمة للتلمين صلى الله عليه وآله وسلم ويين تحده فرما ہوجاتے سجان اللہ ایسی نے کیا خوب کہا:

جي ڇابتا ہے قدرت صافع په ہوں شار

تجھ کو بٹھا کے سامنے یاد خدا کروں بيروه خاص الخاص خصوصيات بين جو كني نبي ورسول كي بيوي كوجاصل شه بو كين آ پخودارشادفر ماتی ہیں: تین نعمتیں جو مجھےعطا ہوئیں وہ کسی اور نبی ورسول کی ہوی ك نُعيب مِين نه آئيل أيك بير كم حجوب خداشفي روز جزاني مير ي حجره مبارك مين وصال حق فر مایا' و ہی ججرہ مقد سه منورہ جیسے گنبد خصراء سے سجایا گیا' جہاں ہروفت ملائکیہ کی قطاریں گلی رہتی ہیں عشاقی خدا کاراندانداز میں نثار ہوتے رہتے ہیں جوعشق حقیقی کا صغری اور عرشِ معلیٰ سے افضل واعلیٰ ہے۔

دوسری خصوصیت میرے کہ جب حضور پرنور شفیع پیم نشور نے وصال با کمال فرمایا تو آپ کا سرافدس میری گودمیرے سینے پر بھا اور میری مھوڑی آپ کے سرمبارک کو چھور ہی تھی'اللہ اکبر! سبحان اللہ!ماشاءاللہ!

میری پیاری بہنو! دونوں عالم کوسہارا دینے والے نے بوقت وصال حضرت صدیقه کاسہارالے رکھاہے جن کے نفوشِ یا کوچوم کر جبریل سیرالملائکہ افضل الملائکہ کہلائے' قربان جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ نے ای ہشتی لاجواب اور وجود عدیم المثال كوكلاوے ميں لے رکھا تھا بلكہ مجھے كہنے دیجئے كەمحبّ اورمجوب كے قرب مطلق كانتشه ميني ركها تها على تيسري خصوصيت بير يك بوقت وصال محبوب رب ذوالجلال

میرے لعاب د بن کا آپ کے لعاب د بن سے اتصال تام ہوا 'یعنی دوئی کامل اختیا م هوا' وه يول كه طاهره اطبر ومطهرمحيوب صلى الله عليه وآله وسلم مسواك كالبكثرت التزام فرمات 'بوقتِ وصال حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه حاضر بارگاهِ رسالت مآب ہوئے ان کے پاس مسواک تھی' حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک دیکھتے ى حضرت عائشه صديقة فرماتي بين: مجھے اشارہ فرمايا فوراً ميري سمجھ ميں آيا ميں نے مواک این ہاتھ میں دبایا منہ میں رکھ کر اچھی طرح چبایا اور پھر محبوب کریم کے ہاتھ تھایا جے آپ نے استعال فرمایا' ان آخری کھات نے قدرت کاملہ نے میرے اور حضور برِنورصلّی الله علیه وآله وسلم کے لعاب وہن کو ملایا " گویا که جھے جملہ از واج مطهرات مين سرفراز فرمايا مضور برنورصلي الله عليه وآله وسلم بارگاهِ رب العزت مين عرض گزا ررہے 'خدایا جہاں تک از واج مطہرات کے مساوی حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے وہ میں پوری طرح ادا کرتا رہتا ہوں مگر میری دلی کیفیت کا بیعالم ہے کہ حضرت عائشه صديقه رضى الله عنه كا دم مجرتا مون كئي بارآپ نے صديقة سے فرمايا جب مرے یاس تیری جلوہ نمائی ہوئی ہے ہر حال میں ترقی میرے جھے میں آئی ب نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى سيده عائشه صديقة سينهايت محبت ومؤدت س حفرت شیخ محی الدین ابن عربی علیه الرحمة اس نتیج تک پہنچے ہیں کہ جمن فریف بھی اقتداءالنبي صلى الله عليه وآلبه وسلم وحب البي يعني أمهات المومنين رضي الله عنهن سے محبت فرض ہے کیونکدرسول کر میم صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم کی اتباع و پیروی ہے اور بہ عین محبت الہی ہے۔

میری بہنو! جب ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ومؤدت کا تھم ہے تو جو ہماری ماؤں اور باپوں کی بھی مائیں جین ان سے محبت ومؤدت تو بشرطِ اولی لازم وواجب ہے لینی ان کی تعظیم و تکریم اور ان کے حالات و واقعات کو اوب واحتر ام سے بیان

کرتے رہنا'ان کی یا دتازہ رکھنا'ان کے ارشادات وہدایات پڑمل کرنا۔ خنا ہے عظ

خلق عظيم

میری بہنوانی زمانہ تورتی اکثر اپ خاد عموں کے گئ شکو رکرتی رہتی ہیں'
ان کے اطوار وکر دار پر انگلیاں اُٹھاتی ہیں' ان کی جانب سے دکھ در داور تکلیف کواجا گر
کرتی ہیں' گویا کہ ان میں کسی فتم کی نرمی اور بیار پایا ہی نہیں جاتا' ان کی تنگی ترثی کا
اظہار' ان کا معیار بناتی ہیں گر امہات المومنین از واج مطہرات نے حصور پر نور کی
ذات ستو دہ صفات کوخوب بہچانا' آپ کی شاپ ارفتے واعلیٰ اور آپ کے شاکل جیلہ اور
نضائل جمیدہ کو خوب سمجھا اور مانا' بھر آپ کی ایک ایک صفت کو قر آ کی گر دانا' چنا نچہ
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دن پوچھا گیا'
صید المرسلین رحمۃ للعلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاخلتی کیسا تھا؟ سیدہ صدیقہ رضی اللہ

عندنے بساخة فرمایا: "كان حلقه القرآن" آپكاخلق قرآن ب سجان الله!

رب العلمين نے حضور پرنور كے اخلاق كوعظيم فرمايا۔

'' وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ''توام المومنين نے آپ حک طاق کوقر آن کريم انظمة اس ما مسلم من قريب :

قراردیا ٔ خلق ایک صفّت ہے اُورقر آ نُ نُورہے۔ ''وَ ٱنْسَرَٰ لُنَا اِلَیّکُمْ نُوْرًا مُبِینًا ''اگراس میں ذراغور وَفکراور تدبر کیاجائے توام

المؤمنين رضى الله عنها كن زديك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى ايك صفت نور بهوكي اور ذات رسول كريم عليه التحية والتسليم ميم تعلق ان كاكيا عقيده موگا-

آ نکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے میری بہنو!اللہ تعالیٰ نے حضور پرفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی از وارج مطہرات کو اس لئے بھی بے مثل فرمایا کہ ان کی نسبت بے مثل ان کے احوال بے مثل ان کے

تصورات بے مثل أن كے خيالات بے مثل أن كے عقائد ونظريات بے مثل كيونكه ان كے سرتاج بے مثل اللہ كے يار بے مثل مبيب غفار بے مثل أنبياء كے تا جدار بے

اللہ کے محبوب کو بے مثل بنایا ہاں جسم نہیں ہے تو وال سامیریس ہے

آيت تيم اورسيده عائشه صديقه

ہوں میرے مال باپ قرباں اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکروں اصان ہیں اسلام پر رہی ہے ہوا تیرا تیری شان بوی ہے اے مادر اُمت میرا ایمان کی ہے

اے مادر أمت ميرا ايمان كبى ہے میری بہنو! مختار دو عالم' رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے والپس مدینه طیبه تشریف لا رہے تھے کہ ایک جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھبرنے کا حکم فرمایا ' سيده عا كشصد يقدرضي الله عنها بهي آپ كي معيت مين تعين اي اثناء مين سيده كا بارگم گیا' تلاش کے باوجود دستیاب نہ ہوا' حضور پرنورصلی الله علیہ وآ لہوسلم' حضرت عائشہ رضی الله عنها کی گودیش مرر کھے استر احت فر ماتھے کہ نماز کا وقت ہو گیا 'سیدنا صدیق ا کبررضی الله عندے صحابہ کرام نے عرض کیا: نماز میں تاخیر واقع ہور ہی ہے اور خدشہ ہے کہ مہیں نماز قضانہ ہوجائے اور یہال تو قرب وجوار میں پانی کا نشان بھی نہیں ہے، سیدناصدیق اکبروضی اللہ عنہ محابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پریشانی سے بے تاب حضرت عائشهمديقد كياس آكران كي للي مين زور باته مارا اورنهايت غصے كها: بری عیب بات ہے تمہاری وجہ ہے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے میفر ماتے ہوئے صدیق ہاتھ سے دباتے جا رہے تھے گرسیدہ عائشہ صدیقہ بے ص وحرکت باب كى تكليف كو برداشت كررى تقى تاكه مركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم ك آرام

مقامغور

معامله نماز کاہے

نماز فرض خدایئے 🕝

اس کی جانی وضویے

وضونبين تو نمازنبين گویا کہ آج نماز جاتی ہے

صدیق این بیل سے ناراض ہورہے ہیں '

تيركسب آج صحابه يريشان بين يانى نبيس نماز كيسے اداكريں

نماز والابيسب تجهدد مكهدر ہاہے

ارشادفرما تاہے:جریل!

جريل عرض كزاري:

یارب جلیل اِحکم فرمائے اجریل صدیق سے کہئے اعائشہ پرناراضگی کیوں؟ پانی

نہیں ملتا تو نہ ملے' مگر ہنیں عائشہ کی تکلیف برداشت نہیں' سفتے:

آج کے بغدایسے نازک مراحل میں تيم سے نماز ادا كرناتہارا كام اورنمازين قبول كرناهارا كام

سجان الله!

سيده صديقه بنت صديق اكبررضي الله عنها كے وسيلے سے وضو كالعم البدل يتم، امت كوعطا فرماديا كيا يورى امت كيليخ اب ضابط حيات بن كيا\_

بيار ہيں تو تيم كريں ' معذور ہیں تو تیم کریں' يانى نہيں تو تيم كريں'

خداقر آن مجيد كاعلان توساعت فرماييّ (سورة النساء)

جبتم میں ہے کوئی بیار ہو یا مسافر یا قضائے حاجت سے فراغت کے بعد آئے یا پی بیویوں سے قربت حاصل کریں اور پائی نہ یا کیں تو یا کیزہ مٹی سے چرے اور باتھوں کوئس کریں بےشک اللہ تعالی معاف کرنے والامغفرت فرمانے والاہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت اسید بن حفیر رضی الله عنها خوشی سے پھولے نہ ائے تھے اور نہایت جذبات کے عالم میں سید ناصدیق ا کبر رضی اللّٰد عنہ کو با آواز بلندریکارر بے تھے:مبارک ہوا مبارک ہواسیدہ صدیقدرض الله عنه کی برکات و ثمرات سے قیامت تک کیلئے تیم الی بے مثال نعمت کی شکل میں انعام عطا ہو گیا اور يون خراج تحسين وتريك پيش كررب تحي: "ما هي باول بركتكم يا آل ابي

ہے ''اے آل ابو بر ایتہاری کوئی پہلی برکت ہی نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی آل واولا دکی بے ثار برکات ہیں جن سے امت مسلمہ کا دامن ہمیشہ بھرا رےگا۔

سندتكيل

. میری قابل صداحر ام اورلائق تعظیم و تکریم بهنو!ایک دن نبی تکرم محسن اعظم صلی الله عليه وآلبه وسلم نے ارشا وفر مایا:

كمل من الرجال كثيرا ولم مكمل من النساء الا مريم بنت عمران وآسيه امراة فرعون وفيضل عائشه على النساء كفصل الثريد سائر الطعام . (بخارئ ثريف)

مردول میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران ٔ حضرت آسیه زوجه فرعون اور عاکشهٔ نیز عاکشه کوتمام عورتو با پرالی فضيلت حاصل بي جيئ ريدكوتمام كهانول ير

آج کل اسناد کا بڑار دانج ہے ہر کا لج سکول کو نیورٹی مدراس دیدیہ کے نصاب کی پحیل پرسندیں تقتیم کی جاتی ہیں مگر کسی سند کے حاصل کر لینے پر بھی طالبات اپنے آپ کو کمل تصور نہیں کرئیں ایک سند کے بعد دوسری سند کیلئے تگ ودو ہے دوسری کے بعد تیسری کیلئے پاپڑ بیلے جارہے ہیں جیسے جیسے اساد حاصل کرتی جاتی ہیں ویسے ویسے اور ناقص ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ جن خواتین کے پاس یو نیووٹی کا کج کے ڈیلوے اور اسناد ہیں ان میں اتنی ہی بے حیائی' بے حجابی بردھتی جارہی ہے'شراہنت کو تارتاركياجا تائے برېردوپيه بى نېيىن غيرول سے ملنا 'باتھ ملانا گويا كەمعراج نىوانىيت بی یبی ہے بال بھی بوجھ بن رہے ہیں منہ اور سید پر کھلا رکھنے میں فخر محسوں کرتی ہیں اس کے برعکس بیرچدید لیلیم ہے آ راستہ نہ ہوتیں تو کتنا چھا تھا' عصمت دعفت'عزت آ برو محفوظ رهتى أنبيس توامهات المؤمنين ازواج مطهرات سيسبق سيكصنا حياسي تقامكر واسے ناکامی متاع کاررواں جاتا رہا کاردواں کے دل سے احمائِ زیاں جاتا رہا

میری بہنوا جذبات کے عالم میں میری بات خاصی طویل ہوتی جا رہی ہے آ ہے اس عظیم ماں کے حضور گردنیں خم کردیں جنہیں سند بھیل امام المرسلین وجمۃ

للعلمين صلى الندعليه وآله وسلم عطا فرمارہے ہيں ُوہ كون ہے وہى جوميرى اور تمام

مؤمنين دمؤ منات كى باعظمت بإوقار مال عا ئشرصد يقد ہے ُرضى اللَّه عنها \_ سيده عا ئشدا درسيّده فاطمة الزهراء رضى اللّه عنبهاكے ما بين نوراني مكالمه

ميري بلند مرتبت اسلامي بهنو! خواتين مين بعض اوقات اپني اهميت وحيثيت

میلفات که خاوون (دوم) ۱۳۳۰ میرت مفرت عاکثر جمدیقد نظاف قد رومزلت' عزت ورخصت کے باعث عموماً مکالمات ہوجایا کرتے ہیں' ایسے ہی ايك دن ام المومنين سيده عا كشرصد يقدرضي الله عنها ادر حضرت سيده فاطمه طيبه طاهره رضی اللہ عنہا کے مامین نہایت ایمانی ٔ روحانی اور نورانی مکالمہوا ، جس کونباض فطرت شاعر دانش وحكمت 'تلميذ الرحمٰن رحمة للطلمين حضرت مولانا جلال الدين رومي قدس سره العزيزني افي شهرة آفاق كتاب متطاب متنوى شريف مين منظوم فرمايا آب فرمات

نفتگوئے رفت در خانہ رسول درمیان صدیقہ و زہرا ہول ا کیدون نبی اکرم رسول اعظم صلی الله علیه وآله وسلم کے کاشانہ اقد س میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کے ماہین یول مكالمه بوا:

گفت مادر من از تو افضلم زانکه من وصفه از جمم مرسلم حضرت سيده فاطمه رضي الله عنها نهايت محبت سيحصرت عائشه صديقه رضي الله عنہا ہے عرض گز ار ہوئیں: اے میری والدہ محتر مد! میں آپ سے افضل ہوں کیونکہ میں رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجم انور كاايك نورى مكر امول -

تو از صدیقی تو با انصاف باشی فرق در صدیق و مصدوق است فاشی آ پ صديق اکبروخي الله عنها کي نو رِنظر اور لخت جگر بين جبکه بين رسول الله صلى الندعليدوآ له وسلم کي نو رِنظر اور لخت جگر ہوں صدیق اور رسول میں جوفرق ہےوہ بالکل

حضرت سیدہ عائشہ صدیقة رضی اللہ عنہانے جوا با فرمایا: بٹی ہمارے اس مکا کمے كافيصله آجنبين كل بروز قيامت ہوگا۔

ہر کیے را پایئہ بر مقدرود خویش چوں بود روز جزا اے نیک کیش عبلفات کی خوون (۱۵) ۱۳۱۴ پرت تفرت عاکثر مدیقہ فائا ا ئىك سىرت شىزادى! جب يوم جزاءآئے گاتو برايك كامر تبداس كے مقدر کے مطابق ہوگا میری پیاری بیٹی فاطمہ! میہ بات تو آپ نے اپنے والدمحتر م سے کی بار سی ہوگی کہ قیامت کے دن نیک بویال نیک خاد ندوں کے ساتھ جنت میں جا کیں گ ۔سیدہ فاطمہ زہراء دمنی اللہ عنبا گویا ہوئیں: ہاں امی جان! بات توسہی ہے ایسے بى ميس نے اپنے ابا جان محبوب وائس وجان صلى الله عليه وآله وسلم سے ماعت فرمانيا ہے اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: جب محشر کے دن اللہ رب العزت كى طرف سے فيصله موكا عائشہ جائے جنت ميں اور فاطمه آپ بھى جنت میں جائے تو بٹی اجنت میں آ پ بھی جا کیں گی اور جنت کی طرف میں بھی روانہ ہوں گلیکن جنت میں جانے کا ایک انفرادی وامتیازی فرق بھی ہوگا۔

ا مي جان!وه امتيازي فرق كيا موكا المسيده عا ئشفر ماتي مين:

من یا احمہ ہاشم و تو با علی ۴ فرق کن در ایں و آں گر عاقلی بیٹی فاطمہ! جنت میں آپ بھی جا ئیں گی اور جنت میں میں بھی جاؤں گی لیکن آپ جنت کی طرف روانہ ہوں گی تو تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا اور میرے ہاتھ میں ٹی کا ہاتھ ہوگا' سِحان اللہ! کیاروح پرورایمان افروز مکالمہ ہے ڈرا آ گے ساعت فرما ئىں:

بيسنتة بىسيده فاطمه زبراء رضى الله عنها رويزين ٔ حضرت بسيده صديقة رضى الله عنهانے فوراً گلے سے نگایا اورنہایت شفقت و پیاراورمحبت سے فرمایا: بیٹی! پیتو دلیل کا دلیل سے جواب تھا۔

اے نشانی روئے احمد روئے تو من کجا ہاشم ازیں یک موئے تو پیاری فاطمہ! آپ تو میرے محبوب کے رخ زیبا کی یادگارنشانی ہیں میں کون

ہوں!میں تو آپ کے موئے مبارک پر قربان!!

فاطمه طيب طاهره جانِ احمد کی راحت پرلاکھوں سلام

حبيبه ُ حبيبٍ خداحضرت سيده عا مُشهصد يقدرضي اللَّه عنها

پیاری اسلامی بہنو! حضرت عائشہ صدیقة سیّدعالم صلّی الله علیه و آلہ وسلم کی تیسری زوج بمحترمه أم المؤمنين حفرت سيده عائشه صديقه رضى الله عنها بين ام ابعد الله كنيت یائی کیونکدانہوں نے بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم میں عرض کیا تھا کہ ہر خاتون نے کنیت پائی ہے مجھے بھی کنیت عطا فرمایے چنانچہ آپ نے فرمایا: اپنے بھانجے کے نام برأم عبداللہ رکھ لیں کوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی ہمشیرہ کے ہاں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرزند پیدا ہوا تو حضرت عا ئشرصد یقنہ رضی اللہ عنہاا سے لے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں آپ صلی الله عليه وآلېه وسلم نے اس کے منه میں اپنالعاب دبن ڈال کرفر مایا: سیعبداللہ ہیں اورتم أم عبدالله! حضرت خديجة الكبري رضي الله عنها كے بعد جس خاتون كونبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے زوجيت ميں اوّل ہونے كاشرف نصيب ہوا وه آب ہى ہيں'ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم في جارصد درجم آبكاحق مهرا دافر مايا الله تعالى كاارشاد

"نَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّازْوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرْضونَ الْحَياةِ الدُّنيَا وَذِيْ اللَّهِ اللّ والدین سے اس اختیار کے بارے میں مشورہ کریں کیونکہ آپ کوان ہے محبت تھی اور اختیار میں میاحمال تھا کہ جوانی کے باعث کہیں علیحدگی کواختیار نہ کریں! مگر حفزت عا ئشم صديقه رضى الله عنهان الله ورسول كواختيار فرمايا اورنبي كريم صلى الله عليه وآلبه وسلم يعض كيا: الى طرح تمام امهات المؤمنين كواختيار كاحكم دي! حالانكه ني كريم

میلفات که خوون (درم) ۱۳۱۲ یمرت معرّ متا کنژمدیقد تا از صلى الله عليه وآله وسلم الچھى طرح جائے تھے كه آپ كے والدين بھى ان كى حضور ہے علىحدگى كو برداشت نہيں كريں كے حضور نے فرمايا: اگر امہات المؤمنين نے اس سلسله میں آپ ئے عمل کو دریافت کیا تو ضرور آگاہ کروں گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم کتاب وحکمت بنا کرمبعوث فرمایا ہے مجھے زم دل تخلیق فرمایا ہے جب ان تمام نے حضرت عا ئشرصد يقدرضي الله عنها كے مطابق ہي عمل كيا تو ان كي حوصله افزائي كيلئے بيآيت نازل فرمائي اور جاہليت كا اختيار ختم كركے د كھ ديا۔عطاء بن ابي رباح كابيان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں سے زیادہ فقیہہ ٔ عالمہ اور حسین تقيس رضى اللدعنها\_

فقہ ایک الیاعلم ہے جس میں غالب حصر طن کا ہوتا ہے جوعموم پر دلالت کرتا ہے کوئی مخص جس علم میں کمال یا تا ہے اسے ای علم کا عالم کہاجا تاہے للبذا ہر فقہ علم ہے مگر برعكم ركفنه والا فقية نبيس موسكتا اورانبياء كرام كوفقية نبيس كهدسكته كيونكه ان كاعلم ظنى نبيس یقنی موتا ہے جو منجانب اللہ ہے! حضرت امام زہری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امہات المؤمنین کے علوم ومعارف کو اور جہاں کی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت ام المؤمنين عا كشصد يقدرض الله عنبها كاعلم سب سياعلى وافضل موكار

## صورت عا كشصد يقدر ضي الله عنها

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہيں: نبى كريم صلى الله عليه وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس حضرت جمرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام سایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ بنت الويكرصديق رضى الله عنهما كا نكاح آپ سے فرماديا ہے أن کے پاس حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک تصویر بھی محفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب سے مجھے مید معلوم ہوا ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں تو تو میں ہرتنم کے خم سے بے نیاز ہوگئی!

تقدد يق صورت عائشه صديقة رضى الله عنها

حضرت ام المؤمنين خديجة الكبرى رضى الله عنها كے وصال پرسيّد عالم صلى الله علیہ وآلہ و ملم مغموم رہا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ہم نے آپ کا نکاح آسان پرایک کواری خاتون سے فرمادیا جس کی صورت اس تصور کے مشابہ ہے اور اس خاتون سے زمین پر نکاح فر مالیں ٔ حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے پیغام پہنچانے والی خاتون کو بلایا اور تصویر دکھا کرفر مایا: کیا تو اس صورت کے مشابہ عورت کو جانتی ہے وہ عرض گز ار ہوئی: ہاں! بیدحضرت عا کشہ صدیقہ بنت صدیق ا کبر رضی اللہ عنها كي صورت إينانج آب فحضرت ابوبكرصديق رضى الله عندكو بلايا اورفر مايا: يدد كھيئ اكيا آپ كى ملى كى صورت ہے؟ عرض كيا: تى مان اسا عائشكى صورت ہے! آپ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے عائشہ ہے میرا نکاح آسان برفرما دیا اور حکم دیا: زمین پر آپ نکاح فر ہالیں' حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے عرض کیا: وہ تو ابھی کمسن ہے' آپ نے فرمایا: بیتو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے پھر بھی اس نے میرے ساتھ نکاح فرمایا' اس بیصدیق اکبررضی الله عنه نے سیدہ عائشہ صدیقه رضی الله عنها کا نکاح آ پ ہے کر دیا' حضرت صدیق اکبررضی اللّٰدعنہ جب گھر آئے تو ایک برات حچھواروں کی انہیں کے ہاتھوں بھیج دی اور فرمایا: بیٹی ! عرض کرنا ہیں وہی ہوں جس کی نسبت رسول الله صلی الله عليه وآلبوسلم كي طرف ہوئي اور مين نہيں جانتي كه ميں آپ كے ہاں قابل ہوں يا نہیں حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے ای طرح عرض کردیا آپ نے فرمایا: عائشة بم نے آپ کوقبول فرمالیا ہے! جب وہ نوسال کی تھیں حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وآلبه وسلم كي خدمت مين حاضر بهوئين ك پحرحضور صلى الله عليه وآلبه وسلم كي خدمت مين نوسال تک رہیں جب سید عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو

مبلغات که خوون (۱۶۱) (۳۱۸ پیرت مغرت عاکثر مدیقد کافا آپ کی عمرا فھارہ سال تھی۔روضہ میں ہے کہ ماو شوال میں نکاح کر نامستحب ہے۔ تخفۃ العروس نزمة النفوس ميں ہے كه جمعة المبارك كے دن فكاح كرنا باعث بركت ہے

جب کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ ہوتو پیغام نکاح سے قبل اسے دیکھ لینا مسنون ہے'

اگر چەعورت اجازت نەبھى دے حالانكداسے دوباره دېكھنا بھى جائز ہے اگر دېكھنے كا موقع میسر نه ہوتو کسی خاتون کو بھیج کراس کی کیفیت کومعلوم کرا ئیں۔

اگر کسی با کرہ خاتون نے کسی شخص کو تکاح کا پیغام دیا مگراس کے والدنے قبول نہ کیا کچراس مورت نے از خودا س شخص سے نکاح کرلیالیکن باپ نے کسی دوسر شخص سے نکاح کردیا تو پہلا نکاح ہی صحیح ودرست سلیم کیا جائے گائیشوافع کے نزدیک ہے اور حننیہ کے نزدیک پہلا نکاح ہی درست قرار دیا جائے گا (بشرطیکہ کوئی اور صورت در پیش نه هو )\_

خصوصی دعا کی درخواست

ا یک بار حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها نے بار گاورسالت مآب ملی الله علیه وآله وسلم میں خصوصی دعاکی درخواست کی تو حضور سیّدعالم صلی الله علیه وآله وسلم نے یول دعا فرما کی: الٰہی!عا کنشہ بنت ابو بکر کوظاہری و باطنی مغفرت سے بہرہ مند فرما!اس ہے کی قتم کی خطاء دلغزش واقع نہ ہو!

پھرآپ نے دریافت فرمایا:عائشہ! کیااس دعار خوش ہو!

عرض كيا: بإن! يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم! نيز فرمايا: عا كثير! اس ذات اقدس کی قتم جس نے مجھے تق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں اپنی تمام امت کیلئے شب و روز دعائے مغفرت و بخشش کرتا رہتا ہوں! اور فرشتے میری دعا پر آمین کہتے رہے ہیں' نی کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تمام مورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے ٹرید کو تمام کھانوں پر حضرت

ابو برصدیق رضی الله عند ایک دن حضور پر نورسید عالم صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے و یکھا حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله علیه و آله علیہ و آله علیہ و آله علیہ و آله وسلم سے بری فرا نی سے باتیں کر رہی بین اس پرصدیق اکبررضی الله عند نے فر مایا:

یمی ا آپ سلی الله علیہ و آلہ وسلم سے ہمیشہ نیا زمندی اختیار کروا جب حضرت صدیق اکبررضی الله عنیہ و بال سے چلے آئے تو حضور سیّد عالم صلی الله علیہ و آلہ وسلم حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا کو ان کی رضا کے مطلق باتیں کرنے کی اجازت عطافر مائی ایک اثناء میں حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنہا کو بہت خوش پایا تو آپ بھی بہت و آلہ وسلم اور حضرت سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا کو بہت خوش پایا تو آپ بھی بہت خوش بو یا۔

#### آب جائے بیہ ماراا پنامعاملہ ہے!

ایک دفعہ کی ہات پرطرفین کے درمیان شکر رنجی ہوئی توصدیق اکبررضی اللہ عنہ کو بلایا گیا' انہوں نے حصور سے آتی ہی بات کو بھی نالپند کیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوئتی سے ہدایت فرمانے لگئے حضور نے فرمایا: آپ جائیتے میہ ہماراا پنامعا ملہ ہے' اور مسکراد ہے۔

## تفسيم شيرينى ماتترك

ایک مرتبہ کی معا ملمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عشر رخی ہوئی تو جرائیل علیہ السلام آئے اور فر مایا: اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:
عائشہ کو راضی کیجے؛ چنا نچہ آپ آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوش ہو
گئیں جنا نچہاس صلح پر حضرت جرائیل علیہ السلام شیرینی لے کر آئے اور کہا: اللہ تعالی فرمات کے لئے فرمات ہے لئے شیرینی بھی ہماری طرف سے مبلح کو قبول فرمایا تو خوشی و مسرت کے لئے شیرینی بھی ہماری طرف سے قبول کریں۔

مبلغات کک خودورت (دم) سخوس کیرت تعفرت ماکؤمرید 📆

كتاب الحقائق ميں ہے: نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جب الله تعالیٰ نے حضرت عا کشەصدیقەرضی اللەعنہا سے آسانوں پرمیرا نکاح فرمایا' فرشتوں کو گواہ بنایا تو جالیس روز تک دوزخ کے دروازے بند کر دیئے اور جنت کے

دروازے کھول دیئے۔

آپ نے فرمایا: حفرت عا کشرصد یقدرضی الله عنهاا خلاق میں ریٹم کی طرح اور اخلاص میں خوشبو کی ما نندین تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک دن نبی کریم صلی الله علیه وآلبہ وسلم نے فرمایا: بلقیس جہان بھر کی خوا تین میں نہایت حسین وجمیل تھیں وہ جنت میں حضرت سلیمان علیہ لِسلام کی از واج میں سے ہے اس پر میں نے عرض کیا: پارسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم! کیاوہ مجھ سے بھی زیادہ حسین وجمیل تھیں آپ نے فرمایا بتم جنت میں ان سے زیادہ حسن کی مالک

عرائس البيان ميس ہے: جب حضرت بلتيس رضي الله عنبانے اسلام قبول كيا تو حضرت سلیمان علیه السلام نے ان نے نکاح فر مالیا!

دعوت يمصطفي صلى الله عليه وآله وسلم

علامہ محبّ طبزی علیہ الرحمۃ 'حضرت امام احمد بن خنبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے كه حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنه في نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كيليح كهانا تیار کیا اور آپ کودعوت دی آپ نے فرمایا: کیا حضرت عا کشهصدیقه رضی الله عنها کو بھی مدعو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں! آپ نے تین بارور یافت فرمایا: کیا حضرت عا ئشەصد يقه رضى الله عنها كوبھى دعوت ہے وہ عرض گز ار ہوئے: ہاں! تو پھر آپ دونوں اس کے گھر تشریف لے گئے مصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ا یک دن نبی کریم صلی الله علیه وآله و کلم کے ہمراہ میرا باہر جانا ہوا تو حضور نے تفریحاً

فرمایا: آیے دوڑ لگائے! چنانچہ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے حضور نے مجھے آ گے نکل جانے کا موقع فراہم کیا ' پھر جب میرے بدن نے قدرے موٹا یا پکڑلیا تو دوڑ میں میں پیچیےرہ گئ آ پ نے فرمایا: اس دن کا بدلہ ہوا' نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم ایک دن حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها کو بخار میں مبتلا پایا' فرمایا: بخار کو بُر ا نہ کہومیں تھیے ایک وظیفہ فرماتا ہوں اسے پڑھؤ بخاراتر جائے گا' چنانچیہ آپ نے سے وظيفه مرحت فرمايا: "اللُّهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق من شدة المحريق يا ام مارم ان كنت امنت بالله العظيم فلا تصاعى الراس ولا تىغيىرى الىغم ولا تاكلي الرحم ولا تشرجي الدم وتحول عني الى من اتحذ مع اله اللها آخوا ''آپفرماتی ہیں:جب میں نے سیکمات پڑھے تو بخاراتر گیا' صحت بحال ہوگئی۔حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے کہ حضرت مجص شديد دروتها مضورسيد عالم صلى الله عليه وآله وسلم تشريف لائ اورفر مايا: ا پن باتھ سے سات بارمقام ورو برمس كرواور يكلمات پڑھو: "اعو ذبعز ة اللّه وقدرته من شرما اجد''۔

میں نے جیسے ہی ان کلمات کو پڑھا' در در فع ہوگیا' پھر میں ان کو اپنے اہل وعیال اور دوسروں کو پڑھنے کی تاکید کی۔ امام ابن جوزی رحمة اللہ علیه فرماتے ہیں: مرض کا جوش رات کو کم ہوجا تاہے کیونکہ رات دن سے سردہاورغذارات کو تضم ہوتی ہے' نیز یہ بھی کہا کہ رات کو مریض اپنے مرض کو اس لئے زیادہ محسوں کرتا ہے کہ اس کا دل بہلانے والانہیں ہوتا۔

## خصوصيات حضرت عائشه صديقه رضى اللدعنها

حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتی بین: مجھے دیگر عورتوں کی بنسبت چندخصوصیتیں حاصل ہیں 'شکم مادر میں میری تصویر بننے سے قبل ہی نبی کریم

عبلغات کی خوون (دوم) ۳۲۲ یرت جمفرت ماکشومدید تا تا صلى الله عليه وآلبه وسلم كوميرى صورت دكھائى گئى مجھے حضور صلى الله عليه وآلبه وسلم نے سب سے زیادہ پیارعطا فرمایا اللہ تعالی نے قر آن کریم میں میری برأت كا اعلان فرمایا ٔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله عند نے علانیہ فرمایا: ام المومنین پر افتر اء كرنے والے جھوٹے اور منافق ميں اس لئے كەللدىقالى نے تو آپ صلى الله عليه وآلبه وسلم کے جسم انور پر کھی ہیٹھنے سے محفوظ فرمایا' حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ کا تو سامیرزمین پرنمیس پڑنے دیا تا کہ سی کا پاؤں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم كے سائے پرند پر جائے تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم كى عزت وآبروكى حفاظت کیونکر نہ فر ماتا! حفرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ کے تعلین فمریف کو جب نجاست لگ جاتی تو حضرت جرائیل علیه السلام آ کرمطلع فرمائیں اگرایی بات ہوتی تو حفرت عائشه کوالگ کر دینے کا حکم بھی نازل ہو جاتا' جب آیات برأت نازل ہوئیں تو ام المؤمنین سیدہ عا ئشرصد نیقہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر بجالا کیں' ای اثناء میں حضرت صدیق اکبررضی الله عنه ہے حضور سیّد عالم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: صدیق عائشے ناللہ تعالی کی حدوثناء اور شکرا سے کیا ہے جیسے کرنے کاحق موتاب -حفرت حمان رضى الله عنه في آب كي فضيلت من كياخوب كها:

حصان رزان منا تزن برثيتك ونصبح عزتي من لحوم الغوافل آپ پارسا' عصمت مآب اورصاحب عز ووفا ہیں' کسی مکر وہ بات ہے متہم نہیں اور غافل عورتوں کے گوشت سے بے نیاز صبح کرتی ہیں یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتیں۔

اوروه اندها ہوگیا

الز ہراالقائح میں ہے کہ کی شخص نے بیان کیاہے کہ کوئی شخص سیدہ عا کشہ صدیقتہ رضی اللّٰدعنہا کی شان میں نازیبا کلمات کہ رہا تھا'میں نے سٹا اور خاموش رہا' رات کو خواب میں نبی کر بم صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت ہوئی ٔ آپ نے فرمایا: تیرے ملفات کی میری المیه محترمه کی فلال فخف نے تنقیص کی تو عاموش رہا! تونے اس کی ندمت سامنے میری المیه محترمه کی فلال فخص نے تنقیص کی تو عاموش رہایا: تو جھوٹا ہے 'چرآپ نے کیوں نہ کی؟ وہ کہنے لگا: مجمعے قدرت نہیں تھی آپ نے فرمایا: تو جھوٹا ہے 'چرآپ نے شہادت کی انگل سے میری آئھول کی طرف اشارہ کیا' جب بیدار ہوا تو اندھا ہو چکا

اعتراض اورخوبصورت جواب

المراس اوروب روت المراس المومنين عائش صديق الله عنها برروافض في الله تعالى كاس حضرت ام المؤمنين عائش صديق وضى الله عنها برروافض في الله تعالى كاس قول كوسا منه ركعة هوئ اعتراض كيا كه جب الله تعالى في خرمايا: "وقسون فسى بيوتكن "تم البيئة هرول ميل قرار بكر و توجل جمل مين حضرت على رضى الله عنه كيلة عراق كي طرف كيون كليس؟ على يكرام جوابا فرمات جين: آپ في في الله عنه الله عن

روادورورت کے بالا میں اللہ عنها جو حضرت اوط علیہ السلام کی بمشیرہ ہیں اور وہ حضرت میں اللہ عنها جو حضرت اوط علیہ السلام کی بمشیرہ ہیں اور وہ حضرت ایراہیم علیہ السلام کے بچازاد بھائی سے جب جمرت کے دوران جابر باوشاہ نے انہیں کی اللہ تعالیہ السلام دیکھ رہے سے کہ اس ظالم کی حضرت سارہ رضی اللہ عنها تک رسائی نہیں علیہ السلام دیکھ رہے سے کہ اس ظالم کی حضرت سارہ رضی اللہ عنها تک رسائی نہیں ہوئی دیواری آئینیہ بن گئیں یہاں تک کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا دل مطمئن رہا نہیں کہ مصلی اللہ علیہ وہ کہ جب وہ جب عصر بھی دہ آلہ وہ کم کیلئے اس معاملہ میں کیوں تجاب ندا تھائے گئے جب وہ جماعت سے پیچے دہ گئی تھیں یہاں تک کہ منافقین کو اتبام کا موقع ملا!

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاب اُٹھا دیۓ جاتے تب بھی منافقین یمی کہتے کہ وہ اپنی زوجہ کی پردہ پوتش کرتے

عبلفات کی خوبورت (درم) سیمت تعرب عاکثر مدایته فاتش بیں اور لوگ کی شک میں بڑے دیج کی اس لئے الله تعالی نے ازخود برأت فرماتے ہوئے اعلان کیا:

سُبْحَانَكَ هَلِذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ أُولَئِكَ تَمُوُّونَ مِمَّا يَقُوْلُونَ . آپ بالکل طیب طاہراور پاک ہیں کیے بہت بڑا بہتان ہے۔

آپ اس بات سے بلاشبہ بری ہیں جو پھھ منافق کہتے ہیں' میہ برأت تجاب اُشانے ہے بھی افضل ہے بہال تک کہ آپ کے باعصمت ہونے کا نبی کر بم صلی اللہ عليه وآلبه وسلم كوخوب اطمينان ففا اورحصرت عائشه صديقه رضى اللدعنها بركوئي ظالم غالب نہ ہوا' نیز کسی کو آپ کی طرف ہاتھ اُٹھانے کی جرأت تک نہ ہوئی اہا گر کہا جائے که پوسف علیهالسلام کی براک بیچ کی زبان سے ہوئی جب کہ وہ خود نبی ہے ٔ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی طرح ان کی برأت مفدا تعالی کی طرف سے کیول نہ ہوئی؟ حالانکه حضرت عائشه صدیقه تو نبی نہیں تغییں؟ پہلا جواب بیہ ہے کہ مصر میں حضرت پوسف علیدالسلام کے علاوہ کوئی اور نی نہیں تھا کہ اس کی زبان سے براکت کا اعلان کرایا جا تا اور سیمناسب نہیں تھا کہا پئی برأت کا اعلان وہ ازخود فرماتے اس لئے بچے کی زبان سے ان کی یا کدامنی کا اظہار کرایا گیا<sup>، جھے</sup> ابھی تک بو<u>نلنے کی بھی</u> طاقت نہیں تقى اورحضرت عائشركى برأت نبى كريم صلى الشعليدة آلدوسلم كى زبان ست كرائي كن جس کی کا مُنات میں مثال ہی نہیں ہاں! آپ کہاں اور کہاں بچے؟ دوسرا جواب بیہ ہے كداس ونت حصرت يوسف عليه السلام پروحي كانزول بندتها كيونكه آپ كواجعي اعلان نبوت کا تھکم ہی نہیں ہوا تھا، جیسے حصرت مریم رضی اللہ عنبہا کے زمانے میں نزول وہی کا سلسله منقطع تھا چنان کی برأت بھی اللہ تعالی نے ان کے بچے سے کرائی! جب کہ حضرت عا ئشەصدىقەرى اللەعنها كےوقت تو وحى كا نزول با قاعدہ جارى تھا' چنانچە بچوں کی زبانی برأت ہے اہلغ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے آپ كى طبهارت و پاكيزگى اورعصمت كا اعلان ہو-

سخاوت عا ئشەصدىقەرضى اللەعنها

حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها روز ب مستحيس كه سائل آيا اور آپ نے ایک روٹی اسے عطافر مائی اس لئے کہ آپ کے پاس اس وقت صرف ایک ہی رو ئی تھی۔عیون المجالس میں ہے کہ جب حضرت عا مُشرصد یقد کو ئی درہم صدقہ و خیرات کرتیں تواہے اچھی طرح صاف کرلیتیں۔سید عالم صلی الله علیه وآله وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا توعرض گزار ہوئیں:اس لئے کہ میرا درہم فقیر کے ہاتھ میں جانے ہے الله تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے (جیسے اس کی شان ہے) اس پرآپ بهت خوش ہوئے اور فرمایا: عائشہ اللہ تعالیٰ تجھے مزید تو فیق عطا فرمائے! حضرت امام رازی رحمة الله علیه اپنی تغییر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے بارگاہِ رب العالمین میں عرض کیا: الٰہی! میری امت کا حساب میرے سپر د کیجیے' پھر ا پیشخص فوت ہوا جس پر چند درہم قرض تھے آپ نے اس پرنماز جنازہ پڑھنے سے اعراض فرمایا تو ارشاد فرمایا: آپ رحمة للعالمین میں اورمیرے ایک بندے سے اعراض كررم عين ميں رب العالمين مول للبذا بيدمعامله مجھ پر ہى چھوڑ يئے كيونك ميري رحت كى كوئى حد بى نهين مصرت عائشه صديقه رضى الله عنها يرجب افتراء كميا كيا تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے منہیں فرمایا تھا کہتم اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ بلكه گھرييں بى ركھا جواس بات بر دلالت كرتاہے كەحفورسىّىد عالم صلى الله عليه وآله وسلم ا جھی طرح جانتے تھے کہ میمن افتراء ہے اگراپنے گھرے انہیں والدین کے گھر تھیج دیاجا تا توافتر اءکرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی جوشانِ رسالت کے خلاف تھی۔

چیم فراست حضرت امام قشری دیمة الله علیه مورهٔ نوری تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلّی

الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:

'' إِنَّتَ قُوْا فَوَاسَةِ الْمُوُّمِينِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْدِ اللَّهِ ''ايمان دار كي فراست' فراست سے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نورسے دیکھائے تو حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا کے حق میں آپ کیلیے چثم فراست سے کام لیں اولی تھا'اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہاللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی آ زمائش کیلیے چثم فراست بند کر دیتا ہے۔ نوادرائملح میں ہے کداللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حاجت کاعلم آپ سے پوشیدہ رکھا عالانکہ آپ اکرم الخلق ہیں اس لئے کہ نجوی اور کا بن کی بات غلط ہوا کیک دن حضرت جمرائیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وریافت فرمایا: کیاتم حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی برأت کے بارے میں جائة تقى؟ عرض كيا: بإن إ آپ نے فرمايا: پھرتم نے جھے كيوں اطلاق نه دى! جبرائيل عرض گزار ہونے: اللہ تعالی غیمنع فرمادیا تھااور حکم ہوا: جبرائیل امتحان میری طرف سے ہوگا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وآله وسلم کے اعلانِ نبوت کے چار سال بعد حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ولا دت ہوئی' حضرت امیرمعادیہ رضی اللہ عنہ کے دورِ حکومت میں بھر ۲۸ سال ۵۸ ہے میں وصال فرمایا 'مصنوت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عنبے آپ کی نما نے جناز ہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دنن ہوئیں۔ بقول امام نووی رحمۃ الله علیہ آپ سے ایک ہزار دوسودیں احادیث مروی ہیں۔

کرتے رہتے ہیں آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آ مادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا كوئى عزيز مدنى قافلے كامسافرين گيا تو أس كےساتھ ساتھ آپ كاسينہ بھى مديند بن

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پڑمل کرتی ہیں ' آپ بھی ۲۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل سیجئے اور وزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنایئے اور ہرمدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندرا ندرا پی حلقہ ذمہ داراسلامی بہن کو جمع كروا ديجي \_ان شاء الله عزوجل! أس كى بركت سے پابند سنت بننے "كنا مول من فرت كرنے اورايمان كى حفاظت كيليح كڑھنے كاذبن بنے گا۔

ہراسلامی بہن اپنا ہیدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ان شاءاللہ عزوجل!

ا بنی اصلاح کیلئے مدنی انعامات رعمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی كوشش كىلئة گھر كے مردوں كو مدنى قافلوں ميں سفر كروانا ہے۔ان شاءاللّٰدعز وجل! اللد تعالی ہم سب کودین اسلام کی سرباندی کیلئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کودن گیار ہویں رات بار ہویں ترقی عطافر مائے!

المِينَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِينَ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحِبِهِ أَجْمَعِيْنَ .



# باادب بانفينب بادب بنفيب

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُّ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللَّهَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَوْرَ اللهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

قریب قریب تشریف رکھئے ہو سکے تو دوزانو بیٹھ جائے 'نگاہیں پنجی کے 'قوجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت بتاہے 'کہ باتیں کرتے ہوئے' کچھ وِرد پڑھتے ہوئے 'لا پرواہی کے ساتھ اُدھراُدھر دیکھتے ہوئے نزمین پراُنگی کے ساتھ کھیلتے ہوئے' لباس یابالوں کو سہلائتے ہوئے 'سننے سے اس کی برکمتیں ذائل ہونے کا اندیشہ ہے۔

﴿ فضيلت دوردياك ﴾

سرکاریدینهٔ سُر دیر قلب وسینهٔ صاحب معطرومعنیر پسینه صلی الله علیه و آله وسلم پر وُرود وسلام پڑھنے کے بے شارفضائل ہیں۔ آپ صلی الله علیه و آله وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: تیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ مسلمان ہوگا جس نے جھ پرسب سے زیادہ وُرود پڑھا ہوگا۔

(فيفنان منت م ١٢٦٠ بحواله افضل الصلوة على سيّد السّادات)

ایک اور روایت میں ہے: ہمارے بیارے سرکار سرکارِ نامدار ہم غریبوں کے عنو ارشفیع رونِ شاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: حوضِ کوثر پر جھے ایسے گروہ ملیں گے جنہیں میں کثرتِ دُرود کی وجہ سے پیچانوں گا۔

(فيضانِ منتص ٢٦١ بحواله أفضل الصلوة على سيرالسا دات)

رُبت مِن بولَى ديد يُرُ الانام تَلْقُلُم كَى عادت بنا لو بر دم وُرود وسلام كى صَدُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ تَلَقِيمُ

#### ادب کی اہمیت

بیاری اسلامی بہنو! اوب سراسر دین ہے اوب چراغ راؤمیین ہے اوب رضاع بیاری اسلامی بہنو! اوب سراسر دین ہے اوب رضاع رب العالمین ہے اوب ہے اوب بیس تو کیج بھی ٹیس مخدوم الا ولیاء سید محمد بہاؤالدین شاہ تقشیندی بخاری قدس سرہ نے فرمایا: "المطویق کله ادب "" دین سارے کا سارا ادب ہے۔ نیز سیدنا امام ربانی محبد والف ٹائی قدس سرہ نے فرمایا: "المطویق کله ادب" ، مشل مشہور است تی ہے اوب با خدانسد

(حالات مشائخ نقشبندييس ١٩٠)

ادب سارے کا سارارا وقت ہے اور بیر مثال مشہور ہے کہ کوئی ہے اوب خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالی ہم سب کو باادب رکھے اور بے ادبی سے بچائے وہی حامی وناصر ہے اور وہی کارساز ہے ''عَلَیْهِ تَوَ کُخُلْتُ وَ اِلْکِیْهِ اُنِیْب''۔

#### ادب كاثبوت

میری پیاری اسلامی بہنواجب سیدنا مولی کلیم الله علیه الصلوق والسلام کو وطور پر جاتے ہوئے وادی مقدس میں پہنچ تو الله تعالی نے فرمایا: 'فَ احْد لَمْ عَ مُعَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَلَّسِ طُوَّى ''(قرآن مجید) اے میرے کلیم! اپنا جونا اتارلو کیونکہ بیوادی مقدس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بی تھم

وادى كادب كيلية ديا كياتها حواثى جلالين ميس بيد "طوى اسم واد بالشام

واجير بسخلع النعلين لان الحفوة ادخل التواضع وحسن الادب ''(سرة ط ) یعن طوی ملک شام میں ایک وادی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کو

جوتے اتارنے کا حکم اس لئے دیا کہ نگئے پاؤں چلنا بہتواضع میں داخل ہے اور پیر بہت

اچھا ادب ہے اور تفسیر ضیاء القرآن میں ہے: بیطوی کی مقدس وادی ہے ادب و احتر ام کا تقاضا ہے کہ جوتے اتار دو۔ (تغیر ضاءالقرآن سور مُطانا پارہ١٩٥١)

نیز قرآن مجید میں ہے:

يِكَانُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا لَا تَرْفَعُوْ ٓ ا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهُر بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ

وَ أَنْتُهُمْ لَا يَشْعُرُونِ ٥ (سورهُ جَراكُ پاره٢٦)

اے ایمان والو! اپنی آ واز ول محومیرے نبی کی آ واز سے بلند نہ کرواور نہ زورے بولو جیسے تم ایک دوسرے کوزورہے آواز دے کر بلاتے ہو کہیں ابیانه بوکرتبهارے اعمال اس بےادبی کی وجہ سے ملیامیٹ ہوجا کیں اور تمہیں پیۃ بھی نہ چلے۔

تغييرضاء القرآن ميں ہے: اگرتم سے آواز اونچا كرنے كى بے ادبى ہوگئ تو

اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے اسے اسے اسے ایس کے۔

نيزقرآن مجيدين ۾' وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَوِّوُوهُ ''ليني مير برحبيب كاتظيم و تو قير كرو ْصلى الله عليه وآله وسلم\_

ادب کرنے والے

ميري پياري اسلامي بهنو! حيدر كرار حضرت على شير خدا باب المدينة العلم رضي الله عنه نے بھی اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کی کیونکہ اس نظر سے جمال مصطفے صلی اللہ علیہ

وآلہوسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔

ولم يقع نظر على رضى الله عنه الى عورته حذرا من ان يراها بالعين التي يراي بها جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

(تفيرروح البيان سورة اعراف)

سيدناعثان ذوالنورين رضى الله عندنے جب سے رحمت كائنات سيّد دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كے باز ومبارك بربيت كى مجى داياں باتھ اپنى شرمگاه كوندلگايا کیونکہ بیر ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے ساتھ لگ چکا ہے اوربيسب براوادب تها صى الله عند (تغيرروح البيان)

سيدناامام مالك رضى الله عنه جب مجهى نبي اكرم شفيع اعظم صلى الله عليه وآله وسلم كا ذكرياك كرتے يا آپ كے ياس ذكركيا جاتا تو آپ كا رنگ مبارك بدل جاتا اور آپ (امام مالک) جھک جائے'ایک دن کی نے پوچھلیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ې ؟ توفرمايا: 'لو را يتيم ما رايت لما انكوتم ''جويس و يكتابون اگرتم و كيولوتو تم بهمی انکارنه کرو\_(شفاءٔ قاضی میاض)

سیدنا امام جعفرصا دق رضی الله غنه کے ہاں جب بھی مجھی رحمة للعالمین صلی الله عليه وآله وسلم كا ذكر پاك جوتا تو آپ كارنگ مبارك زرد جو جاتا' نيزسيدنا امام جعفر صاوق رضى الله عنه بھى بھى بےوضوحديث پاك بيان نەكى - (شفابتريف)

سيدنا عبدالرحمٰن بن قاسم رضى الله عنه جب مجمى جان جهان رحمت كائنات صلى الله عليدوآ لهوسلم كاذكر بإك كرتے تو يول معلوم جوتا ، كويا آب كيجسم سے خون نجور لیا گیاہے۔(شفایٹری)

سيدناامام مالك رضى الله عنه جب بهي محدث ابن حازم رحمة الله عليه كي خدمت

میں آتے اور حفزت ابن حازم حدیث پاک بیان کررہے ہوتے تو اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی'امام مالک قدس سرہ آ گے گز رجاتے' پوچھنے پر فرماتے: چونکہ بیٹھنے کی جگہنہیں تھی اور میں کھڑے کھڑے حدیث یا ک سننا پہند نہیں کرتا'اس لئے گز رجا تا ہوں۔

سيدنا مام الك رضى الله عنه كي خدمت ميں جب كوئى آتا تو آپ خادمه كو بيجية ، جاؤ پوچھوکوئی مسلد پوچھناہے یا حدیث یاک سنناہے اگر آنے والا کہتا کہ میں مسائل پوچھے آیا ہوں تو آپ ہا ہرتشریف لاتے اور مسائل بتا دیے 'اور اگر آنے والا کہتا کہ میں صدیث پاک سننے آیا ہوں تو آپ خسل کرتے خوشبولگاتے 'لباس تبدیل کرتے' جبہ پہنتے 'عمامہ باندھتے' پھر ہا ہرتشریف لاتے اور جب تک حدیث یاک بیان کرتے رہتے 'اگر بی سلگتی رہتی اوراس تحت پر آپ حدیث پاک بیان کرنے کے سوا بھی نہ بيشهاورجب آپ نے سوال كياجا تاكم آپ بيا تنااہتمام كيوں كرتے ہيں تو فرماتے: بيسب مديث پاكى تغظيم كيلئے ہے۔ (شفاء شريف)

الله تعالى اليے حضرات كو جوجميں ادب كاسيق سكھا گئے كروڑوں رحمتيں نازل فرمائے اوران کی قبرکو جنت کا باغ بنائے آئین!

فزیزم قاری جاویدا قبال سلمهٔ ساکن گوجرا نوالدنے بیان کیا کہ جب میں غیر مقلد دہانی تھا تو ہم ادب کوکوئی اہمیت نددیتے، حتی کہ جب بیت الخلاء سے نکلتے، صدیث پاک کی کتاب بخاری شریف ہاتھ میں لے لی مندوضو کیانہ تیم 'اس سے پتہ چلا كدادبوال جماعت (الل سنت وجماعت) ہى ادب كرتى ہے۔ (فَ اغْتَبُرُوْا يَا

أُولِي الْآلْبَابِ)

پیاری اسلامی بہنو! سیدنا عبدالله بن مبارک رضی الله عند نے بیان کیا: ایک دن
حضرت امام مالک رحمة الله علیہ حدیث پاک پڑھارہ ہے تھے پیچھے ہے پچھوآ یا اس نے
و کی مارویا جس ہے آپ کا رنگ متغیرہ وگیا 'کین حدیث پاک پڑھاتے رہے تی کہ
پچھونے سولہ بار آپ کو ڈسالین آپ نے پرواہ نہ کی اور مسلسل حدیث پاک پڑھاتے
رہے اور جب فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا: حضور! جب آپ حدیث پاک پڑھا تے
رہے تھے تو آپ کا چہرہ انور متغیرہ وتا رہا' رنگ بدلتا رہا' اس کی کیا وجہ تھی؟ تو سیدنا امام
مالک قدس سرہ نے فرمایا: جب میں حدیث پاک پڑھارہا تھا تو پچھوآ یا' اس نے ڈ نگ
مارامیس نے براوادب تو جہنہ کی لیکن پچھوڈ نگ مارتا رہا حتیٰ کہ اس نے سولہ بارڈ سااور
پچھوڈوری چلاگیا اور میں حدیث پاک بران کرتا رہا حق کہ اس نے سولہ بارڈ سااور

حضرت ابن صدی رحمة الله علیه نے بیان کیا کہ ایک دن پی سیدنا امام مالک رضی الله عنہ کے ساتھ وادی عتیق کی طرف جا رہا تھا تو ہیں نے چلتے ہوئے ایک حدیث پاک پوچھی تو آپ نے جھے ڈائٹا اور فر مایا: ہیں تجھے بڑا باادب جانتا تھا لیکن تو نے چلتے چلتے حدیث پاک پوچھی ہے (ایسا ہر گرنہیں ہونا چاہیے)۔ (شفاء شریف) سیدنا امام مالک رضی الله عنہ سے قاضی جریر نے کھڑے کھڑے حدیث پاک کے متعلق سوال کیا تو سیدنا امام مالک نے فر مایا: اے قید کر ویا جائے عرض کیا گیا: حضور! بیتو قاضی صاحب ہیں نہیں کر فر مایا: ای لئے تو قید کرنے کا تھم دیا ہے کہ قاضی ہوکر ایک اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے کہ عدیث پاک کے کہ علیہ کیا اس نے کیول کھڑ نے کھڑے حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کی حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کیا گوئی کے حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کی حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کی حدیث پاکھ کی حدیث پاکھ کو کیا گوئی کے حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کی حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کی حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کی حدیث پاکھ کی حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کی حدیث پاکھ کے حدیث پاکھ کی کرنے ہو کی کو کی کو کی کے حدیث پاکھ ک

ہشام بن غازی نے سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ سے کھڑے کھڑے حدیث یاک پوچھی تو آپ نے اسے ہیں وُرے لگائے اور پھر بعد میں اس پر شفقت فر مائی

ہشام مذکور نے کہا: کاش کہ امام مالک مجھے زیادہ ڈرے لگاتے اور زیادہ حدیث مباركهسنات\_ (شفاء شريف)

ميري پياري بهنو! أم إلمؤمنين أم حبيبه رضي الله عنها مدينه منوره ميں قيام پذير ہیں' ان کا باپ ابوسفیان جو کہ ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے' مکہ مکرمہ ہے مدینه منوره پہنچے اور جب وہ اپنی بیٹی اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کو ملنے کیلیے ان کے گھر گئے' و ہاں ایک بستر بچھا ہوا تھا' اس پر بیٹھنے گئے تو ان کی بٹی ام المؤمنین أم حبیبہ رضی اللہ عنها نے وہ بسر اٹھالیا' باپ کو تغب ہوا کہ بجائے اچھا بسر بچھائے کے اس بچھے ہوئے کوبھی اٹھالیا ہے'باپ نے براہ تعجب پوچھا: بیٹی ایہ بتا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں يا مين اس بستر كة قابل نبين كه تونيع يبستر الطاليائية بي في في جواب ديا: ابا ايد بستر الله تعالیٰ کے پیارے مبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور تو مشرک ہے اس لئے میں تجھے کیسے اس بستر پر بٹھا سکتی ہول ٔ باپ کو بیس کر سخت رخج ہوا ' مگرام المومنین اُم حبیبرضی الله عنهائے اس رنج کی برواہ نہ کی اور براہ ادب اس عظمت رسول صلی اللہ عليه وآله وسلم كالحاظ كياجوان كي دل مين تقاه (طبقات بحاله هكايات محاله)

سيدنا خالدبن وليدمحا بي رضى الله عنه كي ثو في مين رحت كائنات سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم كے بال مبارك سلے ہوئے تھے جنگ كے دوران جب كه آپ سيد سالار تنے گھسان کی جنگ ہورہی تھی'ای دوران آپ کی وہ ٹو پی گر گئ' آپ نے سخت کوشش کی ادرٹو پی تلاش کر کے اس کواٹھایا 'اشنے میں کافی جاں بٹارانِ اسلام شہید ہوگئے جنگ ختم ہونے کے بعد بعض حضرات نے آپ سے سوال کیا کر آپ نے ایسا کول کیا' آپ کے ایسا کرنے سے گئے شہید ہو گئے ہیں 'میکن کرسیدنا خالد بن ولید رضى الله عندنے فرمایا: میں نے صرف ٹوئی کی خاطر ایسانہیں کیا بلکدان موسے مبار کہ کی خاطر کیاہے جواس ٹو پی میں سلے ہوئے تھے۔

(شفاءشريف عمرة القارى شرح صحح البخاري نسيم الرياض)

سبق

یاری اسلامی بہنو! صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین ہمیں سیبی دے گئے ہیں کہ اوب کے رائے میں نہ باپ کی پرواہ کی جاتی ہے نہ جان کی پرواہ کی جاتی ہے' نہ عزت و آبرو کی ۔ حضرت ابو محذورہ صحابی رضی اللہ عنہ کے سرکے اگلے جھے میں بالوں کا ایک جوڑا تھا' بیٹے ہوئے اگر ان کو کھولتے تو وہ زمین تک پہنے جائے' کسی نے آپ سے کہا کہ آپ ان بالوں کو منڈ اکیوں نہیں دیے ؟ بین کرفر مایا: بید وہ بال ہیں جن کو رحمت کا نئات کا ہاتھ مبارک لگا ہوا ہے' اس لئے میں ان کو منڈ انا گواراہ نہیں کرتا۔

(شفاء تريف سيرت رسول عربي)

رعماہ ریف بری الدول باللہ عند نے ایک دن رسول اکر مشفیج اعظم سلی اللہ علیہ وآلہ دسترت خداش رضی اللہ عند و آلہ و مسلم کوایک پیالہ میں کھانا کھاتے دیکھا تو انہوں نے وہ پیالہ بطور تیمرک لے لیا اور جب امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت خداش کے گھر تشریف لے جاتے تو ان سے وہی پیالہ طلب فرماتے اور اس میں آب زمزم ڈال کر چیتے اور اپنے چیمرے پر چھڑک لینے ۔ (اصابہ میرت رسول مربی)

حضرت سیدناانس صحابی رضی الله عنه کے پاس ایک کلڑی کا پیالہ تھا جس میں سند الکو نین صلی الله علیہ وآلہ دہلم نے بار ہا پانی پیا تھا' وہ حضرت انس رضی الله عنه کے وصال کے بعد بطور درا ثت کسی کو ملا' پھر کسی محبت والے نے وہ پیالہ آٹھ لا کھ در ہم دے کرخر پدلیا کیونکہ اس پیالہ کو حبیب خداسیدا نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک گئے ہوئے ہیں' سجان الله! بیا دب اور محبت کا تقاضا ہے کہ کئڑی کا بوسیدہ بیالہ ٱتْحُمَالُ كَافَرِيدَاجِائِ۔ "اللّٰهِم وفقنا لما تحب وترضى "\_

(شرح شائل بحواله سيرت رسول عربي)

جب عربی شاعر حفزت کعب بن زہیر ایمان لانے اور قصیدہ بانت سعاد سیّدالعالمین صلّی اللّه علیه وآله وسلم کی خدمت میں پڑھااور جب حضرت کعب نے پیر شعر برها:

ان الرسول لنور يستفاد به فهدس من سيوف الله مسلول تو والى امت صلى الله عليه وآله وسلم نے اپني جاور مبارك حصرت كعب كوعطا فرمائی 'جعدییں حصرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دس بڑار درہم دے کروہ حیا در مبارک خرید ناچا ہی تو حضرت کعب نے فر مایا: بدجا درمبارک کسی کوند دوں گا، پھر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے وصال کے نبعد محضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے وارثوں سے میں ہزار درہم دے کرخریڈلی۔

(شرح تفيده بانت سعاد بحواله سيرت رسول مو بي) عام من جنگ أحديين حضرت عبدالله بن جحش صحابي رضى الله عند كي تلوار ثوث من توجان جہاں صلی الله علیہ وآلبہ وسلم نے ان کو تھجور کی ایکٹہنی پکڑائی اور وہ تلوار بن گئ وہ تلوار حضرت عبداللہ بن چحش رضی اللہ عنہ کے خاندان میں رہی اور ان کے وارثوں سے بفاتر کی دوسود ینارد *نے کرخر*ید لی۔

(زرقانی شرح مواهب اللدنیه بحواله سیرت رسول عربی) حضرت اسدبن زراره صحابي رضى الله عندني رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت مين ايك چاريائي بطور مديد پيش كى جس پر ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم آ رام فرما يا كرتے تيے ده چار يائي تيركا منتقل ہوتي آئي كيروه چار يائي عبدالله بن اسحاق رضی الله عنہ نے چار ہزار درہم دے کرخرید لی۔ ( زرقانی بوالہ سرت رسول مربی ) غازى احمد بن فضلوبه رحمة التدعليدنے جب بيسنا كەرحمت دوعالم والى امت صلى

الله عليه وآله وسلم في كمان ہاتھ ميں لي تقى تواس دن سے عازى احمد بن فضلوبير حمة الله عليه و آله و الله عليه في الله عليه في ادب كى وجه سے بھى كمان كو بے وضو ہاتھ نہيں لگايا۔ مندرجه بالا واقعات سارے كے سارے ادب كاسبق دے رہے ہيں الله تعالى ہم سب كوادب كرنے كى تو فيق عطاكرے آمين !

میری محترم اسلامی بہنو! سلطنت عثانی تعنی ترکی حکومت نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا منصوبہ بنایا تو اسلامی ممالک سے کچھ خاندان منگائے گئے اور ان کیلیے قسطنطنیہ کے پہلومیں ایک شہرآ باد کیا' وہاں ان کوٹھبرایا اور ترکی حکومت نے ان سب خاندانوں کاخرچہاہیے ذمہ لے کراوران خاندانوں ہے ایک ایک بچہ لے کران کوقر آن مجید حفظ کرایا' ان کونتمیر کے فنون سکھائے اور یول پچیس سال تک عثانی حکومت نے ان پانچ سوخاندانوں کا ساراخرچہ برداشت کیا ' پھر جب بچیس سال کے بعدوہ نوجوان فن تقمیر کے ماہرُ عالمُ فاصل اور قرآن یاک کے حافظ بن گئے تو ان کو مجد نبوی شریف کی تغییر کی خدمت میں لگا دیا اور پھر ید بیدمنورہ ہے باہر دورا کیک سنگ تر اثنی کا کا رخانہ لگایا تا که سنگ تراثی کرتے وقت نبی اکرم جانِ جہاں صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو آہٹ نے لکلیف نہ ہواوران حفاظ نو جوانوں کو تھم جاری کیا کہ چھر تیار کر کے مسجد شریف میں لے جاؤ' وہاں دودو پھر جوڑ کرستون بنایا جائے'اگر دونوں پھروں میں معمولی سافرق ہوتو کپڑے کاموٹا ساپھرینا کرکٹڑی کے ہتھوڑے کے ساتھ چوٹ اس اندازے لگاؤ كه آواز پيدا نه ډو'اگر دو پڅرول ميں زياده فرق ډوټو ان کو واپس کارغانه ميں لا کر درست كياجائ رسول اكرم على الله عليدة آله وسلم كروضه مقدسه كقريب پقرول کورگڑنے کی اجازت نہیں اور بیسب احکام اس لئے دیے گئے تھے تا کہ حبیب خدا سيدانبياء على الله عليه وآله وملم كوتكليف نهر بينيئج نيز ان معمارانِ مبجدنبوى شريف كوحكم تفا کہ بیرسارے کام باوضو کئے جائیں اور کام کرتے وقت تلاوتِ قرآن مجید جارگ

<u>مبلغات که خووون (درم) (۳۲۸ باادب بانعیب بادب بانعیب</u> ر کلیں اور ان نو جوانوں نے پندرہ برس میں مجد شریف مکمل کر کی نیز حکومت عثانی نے وہ پھر وہ شیشے جومبحد نبوی شریف میں استعمال ہوئے عام پہاڑوں ہے نہیں لیے 'پیہ تھے وہ لوگ جن کے دلول میں محبتِ مصطفاصلی الله علیہ وآ لہوسلم موجز ن تھی اور محبت ہی ادب سکھاتی ہے۔

## ادب کرنے والوں کوانعامات

میری پیاری اسلامی بہنو! رونق المجالس میں ہے کہ بلخ شہر میں ایک تاجر تھا جو کہ صاحب ثروت مالدار تھا'اس کے دو بیٹے تھے اور اس کی خوش نصیبی کہ اس تا جر کے پاس رحت کا کنات سیّد دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم کے تین بال مبارک تنفیٰ جب وہ تاجر فوت ہوا تو اس کے دونوں بیٹوں نے باپ کی جائیداد آ دھی آ دھی لے لی اور جب موئے مبارک کی تقییم کی باری آئی تھ ایک بال مبارک بوے بھائی نے لے لیا اور ایک چھوٹے کودے دیا متیسرے بال مبارک کے متعلق بڑے بھائی نے کہا: ہم اس کو آ دھا آ دھا کر لیتے ہیں' مین کر چھوٹے بھائی نے جو کہ برواہی خوش عقیدہ' خوش نصیب اورادب میں رنگا ہوا تھا' اس نے کہا: اللہ کی قتم! میں ہرگز اس موسے مبارک کوتو ڑنے نہیں دول گا کیونکہ حبیب خداسیدانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ عظیم اس سے بالاتر ہے كدآ پ كے بال مبارك كوثو ڑا جانئے اور جب بوے بھائى نے چھوٹے كى عقیدت دیکھی تو اس نے کہا: یوں کریں کہ پیتیوں بال مبارک تو لے لے اور باپ کی باتی ساری جائیداد جھے دے دیئرین کرچھوٹا جو کہ خوش بخت اور خوش نصیب تھا'اس نے کہا: جھے اور کیا چاہیے اور اس نے دنیا فانی کی ساری دولت (جائیداد) بڑے بھائی کو دے دی اور ابدی دولت یعنی متیوں بال مبارک خود لے لئے' پھران موئے مبارک کو ایک محفوظ جگہ میں ادب کے ساتھ رکھ دیا اور جب بھی شوق آتا موئے مبارکہ کی زیارت کرتا اور سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا ' پھراللہ تعالیٰ بے نیاز کے

دربار میں ایسی غیرت آئی کہ بڑے بھائی کاسارا مال ساری دولت چند دنوں میں ختم ہو گئی اور وہ کنگال ہو گیا اور اللہ تعالی جل جلالۂ نے اس چھوٹے بھائی کوموئے مبارک کی برکت سے دنیا کا مال بھی کثرت سے دیا اور جب وہ چھوٹا بھائی فوت ہوا تو کسی نے اس کوخواب میں دیکھا کہ شانِ کو نین رحمتِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وہ کہ وہلم تشریف فرما ہیں اور اس خواب دیکھنے والے کوفر مایا: تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت در پیش ہو'وہ اس (جھوٹے بھائی) کی قبر پرآئے اور یہاں آ کر اللہ تعالی ہے اپنی حاجت کا سوال کرئے چٹانچے اس اعلان کے بعد لوگ قصد کر کے اس کی قبر پر آتے اور پھر معاملہ یہاں تک پینی کیا کہ جوکوئی اس قبر کے علاقے میں آتا' سواري سے اثر كرپيدل چاتا\_ ( رونق الجالسُ القول البدليخ 'سعادة الدارين )

فائده

بیسارے انعامات مونے مبارک کا دب کرنے کی وجہ سے عطا ہوئے۔ امام الاولياء سيدعلى جوري واتا كمنج بخش لا جوري قدس سره نے كشف انحج ب ميس تحرير فرمايا كه حضرت خواجه مهدى سيارى رحمت الله عليه شهرمرو كے كھاتے پيتے خوشحال گھرانے کے چثم و چراغ تھے' باپ کے فوت ہونے پر آپ کو وراثت میں بہت زیادہ دولت ملی' پھر آپ کو پتہ چلا کہ فلا شخص کے پاس رحمت دوعالم حبیبِ مکرم صلی الله عليه وآله وسلم کے دوبال مبارک بین آپ نے وہ دونوں بال مبارک دنیا کی دولت دے کرخرید لئے تو اللہ تعالیٰ نے ان موئے مبارک کی برکت سے مبدی سیاری کوتو بہ کی توفیق عطا کی اور آپ کواللد تعالی نے اپناولی بنالیا کھر آپ نے حضرت خواجد ابو بر واسطی رحمة الله عليدك باتھ برتوبكر لى اوران كى خدمت ميں رەكروه مقام پايا كداولياء كرام ك ایک گروہ کے امام بن گئے چھر جب ان کا (خواجہ مہدی سیاری رحمة الله عليه کا)وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وحیت کی کہ بیدونوں بال مبارک میرے منہ میں رکھ

ديئے گئے اب ان کامزار مرومیں مشہورہے:

وامروز گوراو بمروظا ہراست مرد مال بحاجت خواستن آنجاروندومہمات از آنجاطلبند ومجرب است \_ ( کشف انجوب )

یعیٰ حفرت خواجہ مہدی سیاری کی قبر مبارک مرومیں مشہور ہے اور لوگ

ا بی حاجتیں لے کران کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی حاجتیں

یاتے ہیں نیے محرب ہے۔

فائده

بیرساری بهارین ادب کی چین الله تعالی جمیس بھی با ادب رکھے آمین! میری پیاری اسلامی بہنو! ابوسعیدعبدالله نے بیان کیا کہ ہم بغداد کے دین مدرسہ نظامیہ میں علم دین پڑھتے تھے ان ایام میں ایک غوث بغداد شریف دارد ہوئے (سیدیوسف همدانی رحمة الله عليه) وه جب حاجة ظاهر جوجات اور جب حاسة غائب موجات ایک دن میں اور ابن سقا اور شخ عبدالقادر جیلائی جواس وقت نو جوان تھے ہم تینوں اس غوث کی زیارت کیلئے روانہ ہوئے کراستہ میں این سقانے کہا: میں تو اس غرض سے غوث کے پاس جار ہاہوں تا کہاس سے اپیاسوال کروں جس کاوہ جواب نہ دے سکے گا'اس کے بعد میں بولا'میں نے کہا: میں بھی ایک سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتے ہیں' پھرشخ عبدالقادر بولے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں غوث سے کوئی سوال کروں (ہرگز کوئی سوال نہیں کروں گا)'میں تو ان کی خدمت میں زیارت کیلئے جارہا ہوں ٔ الغرض! ہم نتیوں وہاں پہنچے تو ایک گھڑی کے بعد ہمیں اس غوث کی زیارت نصیب ہوئی تو وفت کےغوث نے ابن سقا کی طرف جلال کی نظرے دیکھا اور فر مایا: اے ابن سقا! تجھ پرافسوں ہے کہ تو بچھ سے سوال کرنے آیا ہے میں اس کا جواب نہ دے سکوں گا'اے بن سقا! تیراسوال بیہے اوراس کا جواب بیہے اے ابن

سقااین لے میں و کیچر ہا ہوں کہ کفر کی آگ تجھ پر چھڑک رہی ہے اس کے بعد وقت ے غوث نے میری طرف ویکھا اور فرمایا: اے عبداللہ! تو بھی مجھ ہے ایک سوال كرنة يا با تاكو وي كه كريس كياجواب دينامول كتراييه وال باوريداس كا جواب ہےاور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کا نوں تک پڑھی ہوئی ہے اس کے بعد اسغوثِ زماں نے شخ عبرالقادر کی طرف نظر کی اوران کوایے قریب کرلیا پھرعزت افزائی کرتے ہوئے فرمایا: اےصاحبز ادے! اےعبدالقادر! تونے صن ادب سے الله تعالیٰ اوراس کے بیارے رسول کو رامنی کرلیا ہے گویا میں دیکھیر ہا ہول کہ آپ بغداد میں منبر پر چڑھ کر بھر پور مجمع میں وعظ کریں گے اور بول فرما کیں گے: میر امید قدم جمله اولیاءالله کی گردنوں پر ہے ٔ اور میں دیچے رہاہوں کہ تیرے زیانہ میں تمام اولیاءاللہ نے تیرے جلال کی وجہ ہے اپنی گرونوں کو جھکا لیا ہے اس کے بعد وہ غوث زمال غائب ہو گئے گھرشے عبدالقادر پراس غوث کے کہنے کے موافق آ ٹارِقرب خداوندی ظاہر ہوئے اور ہرخاص وعام نے آپ کی ولایت پر انفاق کیا اور آپ نے حسب ارشادفر مایا: میرابیقدم مرولی کی گردن پر باوراولیا ع کرام نے آپ کیلئے اس کا اعتراف (اقرار) کیااورابن سقا کا قصہ پیہوا کہ وہ علوم شرعیہ ( دینی علم حاصل کرنے میں )مشغول رہا بہاں تک کہ کمال حاصل کر لیا اور بہت ہے اہل زمانہ پر فوقیت لے گیااورتمامعلوم میں نیزفنِ مناظرہ میں مشہورہوگیا' زبان کے اعتبارے بڑافصیح' شکل کے اعتبار سے بڑا حسین الہذا بادشاہ نے اسے اپنامقرب بنالیا اور پھر قاصد (سفیر ) بنا كرشام وروم كى طرف بهيجا' رومى بادشاه نے ابن سقا كوصاحب فنون اورضيح يايا توبهت حیران ہوا کھر عیسائی مذہب کے علماء کو این سقا کے ساتھ مناظرہ کیلئے بلایا تو ابن سقا نے سب علماء کولا جواب کر دیا اور عیسائی علماء ہار گئے اور یہی کامیا بی ابن سقا کیلئے فتند کا سبب بنی از ال بعد ایک دن سقا کی رومی بادشاه کی شنرادی پرنظر پرد گئی اور وه اس

عبلفات کے خ**رور**ت (دوم) <u>۳۲۲</u> باادب باٹھیب کے ادب بے ٹھیب شنرادی پر فریفتہ ہو گیا' پھر بادشاہ سے شنرادی کے رشتہ کی درخواست کر دی' شاہِ روم نے کہا: صرف ایک شرط ہے اور وہ رہے کہ تو بھی عیسائی مذہب قبول کر لئے اس پر ا بن سقانے اسلام سے مرتد ہو کرعیسائی مذہب قبول کر لیا تو شاہ روم نے اپنی بیٹی کا نکاح ابن سقاہے کر دیا' پیرتھوڑ ہے عرصہ کے بعدا بن سقا بیار ہو گیا اور ایبا بیار ہوا کہ اسے کوئی پوچھنانہیں تھا کو گول نے اسے ایک کوچہ میں ڈال دیااور وہ گزراوقات کیلئے در بدر بھیک ما نگا کرتا تھا' اس کو کوئی منہ نہ لگا تا' ابن سقا کو حد درجہ کی ہریشانی اور روسا بی پیش آئی ایک دن اس کے دوستوں میں سے کسی کا اس پر گزر ہوا تو اس نے ا بن سقاب يوجيها: كياحال مع؟ بيرن كرابن سقاني جواب ديا: بيايك فتذب جوجي پر نازل ہوا ہے اس دوسرے نے ابن سقاہے پوچھا: کچھے قرآن یاک ہے بھی کچھ یاو ره گیاہے یانہیں؟ ابن سقانے کہا: ایک آیت یا دره گئی ہے اور وہ ہیہے:

''رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كُفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ ''۔

اس دوست کا بیان ہے: پھرائیک دن میں اس کی طرف گیا اور این سقا کو دیکھاوہ ا تناسیاہ ہو چکا ہے جیسے جلا ہوا کوئلہ ہوتا ہے اور وہ نزع لینی جانکنی کی حالت میں تھا جس نے اس کی قبلہ کی طرف کروٹ بدلی تو وہ چھرمشرق کی طرف پھر گیا حتی کہائی حالت میں اس کی جان نکل گئی' ابن سقااس غوث کی بات یا د کیا کرتا تھااور کہا کرتا تھا: میں اس وجهے مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں۔

عبدالله بن عصرون نے کہا: میراقصہ یوں ہوا کہ میں دینی علوم پڑھ کرفارغ ہوا اورد مثق میں آگیا تو سلطان نورالدین شہیدنے مجھے بلا کراوقات کا محکمہ میرے سپر د کر دیا اور میں اوقات کا متولی بن گیا تو دنیا مجھ پر بری 'ہر طرف سے دنیا ہی دنیا آ رہی تقى اور مين غوث وفت كوياد كها كرتا تقا'الحاصل ہم متيوں پرغوث كى بات ثابت ہو كی۔ (انوارالمصين مصنفهاشرف على تقانوي ص٣١) فآوي حديثيه )

حتبيه

اس داقعہ ہمیں بیسبق ملا کہ صرف علم پڑھنے سے کچونہیں ہوتا' انسان بے اس داقعہ پڑھ لے اگرادب نہیں تو سب کچھلا حاصل ہے ادراگرادب ہے تو سب کچھ ہے '' الطریق کلہ ادب ''۔ قائل خور بات ہے کہ ابن سقاایک ولی ایک غوث کی شان میں معمولی ہے ادبی کر کے ایمان ضائع کر بیٹھا تو جوشخص نبیوں کے نبی رسولوں کے اہام حدیب خداصلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی شان میں ہے ادبی کر کے اس کا حشر کیا ہوگا؟ الا مان الحقیظ!

یں واقعہ ہے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جواگر گرکے چکر چلا کر ہے ادبی کر بیٹھتے ہیں' جی!اگر نبی کوعلم ہوتا تو یوں کیوں ہوتا'اگر نبی کواختیار ہوتا تواسپ نواسوں کو کیوں نہ بچالیا'''فَاغْحَیْرُوْا یَا اُولِی الْاَبْصَادُ''۔

میری پیاری اسلامی بہنو! خواجہ خواجہ فار بدالدین گنج شکر قدس سرہ نے فرمایا: ایک بادایک نوجوان برنافاس و فاجر تھا ملتان میں فوت ہوا مرنے کے بعد کی کوخواب میں ملا دیکھنے والے نے بوچھا: تیرے ساتھ کیا معالمہ ہوا؟ اس نے جواب دیکھنے والے نے بوچھا: معافی دیا کہ جھے میرے رب کریم نے بخش دیا ہے خواب دیکھنے والے نے بوچھا: معافی کس وجہ سے ہوئی؟ تو اس نے کہا: ایک دن حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیے کہیں جارہ ہے تھے تو میں نے براو محبت آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسدیا اللہ تعالیٰ نے ای عمل کی وجہ سے جھے بخش دیا ہے۔ (طاحة العادفین) بیاس زات واللہ صفات والا کافضل ہے جس نے قرآن میں فرمایا ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ .

لینی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرے کوئی اس سے بوچی نییں سکتا کہ یہ کیوں 'یا ۱۰روہ حقِ تعالیٰ ہرکسی سے بوچیر سکتا ہے۔ سیدنا خواجہ جینید بغدادی قدس سرہ کے زمانہ میں ایک شخص تھا جےلوگ اس کی غلط روش کی بنا پرشقی (بد بخت دوزخی) کہا کرتے تھے ٔ ایک دن وہ مخص خواجہ جینید بغدادی رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ دریہ بیٹھنے کے بعد اٹھ کر چلا گیا' راستہ میں کسی نے اس کوشقی کہہ کر ایکارا تو غیب ہے آ واز آئی: اب اس کوشقی مت کہو کیونکہ پیہ ہمارے ولی چنید کی ُخدمت میں بیٹھ چکا ہے اور جو بھی ان کی خدمت میں ایک گھڑی بیٹھ جائے وہ ثقی (بدنصیب)نہیں رہ سکتا۔(ذکرخیر)

ایک شخص جو که نهایت ہی بد کردارٔ فاسق و فاجر تھا'ایک دن وہ دریائے وجلہ پر ہاتھ دھونے گیا' اتفا قاوہاں نیچے بہاؤ کی طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے وضو کررہے تھے اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کا مقبول اور امام وقت وضوکر رہا ہو اورمیرے جیسا ٹالائق انسان او پر کی ظرف بیٹے کرمند دھوئے میں بڑی ہے او بی کی بات ہے' یہ خیال آتے ہی وہ اُٹھا اور پنچے فی طرف آ بیٹھا اور ہاتھ یاؤں دھوکر چلا گیا' پھر جب وہ خض فوت ہوا تو ایک بزرگ کوخواب میں ملا' آپ نے یو چھا: بتا تیرے ساتھ کیامحالمہ پیش ہوا؟اس نے د جلہ والا واقعہ شایا اور کہا: چھے میرے رب کریم نے سید نا امام احمد بن حنبل کا ادب کرنے کی وجہ ہے بخش دیا ہے۔

(تذكرة الاولهاءُ ذكر خير)

مولا ناحمیدالدین بڑگالی اپنے ملک بڑگال سے باہرعلم دین حاصل کرنے گئے،علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن کو واپس جارہے تھے'جب آ گرہ پہنچے تو مفتی آ گرہ کے ہاں قیام کیا محسن الفاق کرسیدنا امام ربانی محدوالف ثانی سر ہندی قدس سره آگره تشریف لائے مولانا حمید بنگالی چونکه امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ سے بداعتقاد سے لہذاحضرت امام ربانی قدس سرہ کی آگرہ میں تشریف آوری کی خبر س كرمولا نابنگالى نے اپنے وطن كوروانگى كاپروگرام بنايا تو مفتى آگره نے مولا نابنگالى

ہے دریافت کیا کہ آپ اتن جلدی کیوں تیار ہو گئے؟ مولانا بنگالی نے بتایا: شخ سر ہندی چونکہ یہاں قریب ہی آ کر تھہرے ہیں اور میں ان سے ملنانہیں چاہتا' اس لئے جارہا ہوں۔مفتی نے استفسار کیا: مولانا! آپ کیوں ملنانہیں جاہتے وہ تو عالم وین بھی میں اور بزرگ بھی ہیں بنگالی صاحب نے فرمایا: میرا دل نہیں جا ہتا' آخر کار مولا نا بنگالی نے اپناسامان اٹھایا اور بنگال کی طرف روانہ ہو گئے اور تین دن کے بعد بنگالی صاحب پھر آ گئے مفتی صاحب نے کہا: مولانا! کیا ہوا کہ آپ واپس آ گئے؟ مولانا بنگالی بولے بیں آپ کے ہاں ایک کتاب بھول گیا تھا وہ لینے آیا ہوں' مفتی صاحب نے فرمایا: تلاش کرلؤ بنگالی صاحب اندر کتاب تلاش کر ہی رہے تھے کہ کسی نے مفتی صاحب کو بتایا کہ حضرت امام ربانی دروازے پر جلوہ افروز ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں' مفتی صاحب نے کہا: مرحباتشریف لائیں' بی*ن کرمولا نا بنگا لی گھبرا گئے اور* کہا: میں کہاں جاؤں' مفتی صاحب نے فر مایا: اس جگہ کوٹھڑی میں چھپ کر بیٹھے رہوٴ پھرسیدنا امام ربانی قدس سرہ اندرتشریف لائے تو مفتی صاحب سے عرض کیا:حضور كيع تشريف لانا ہوا؟ فرمايا: ايك مسلد كم تعلق تبادله خيال كرنا ہے مفتى صاحب نے عرض کیا:حضور! آپ ہے کون سامسکلہ پوشیدہ ہے؟ تو فرمایا: آخر آپ اس علاقہ ك مفتى مين للذا تبادله خيال كرفي مين كون ساحرج ب-

(فقیر کانظریہ یہ ہے کہ بیالیہ بہانہ تھا حقیقت میں وہ بحکم الٰہی مولانا بنگالی کو شکار کرنے آئے تھے )اسی اثناء میں سیدنا امام ربانی قدس سرہ کی نظر مولانا بنگالی کی نظر ہے دو جارہوگئ 'پھر تھوڑی دیر کے بعد جب سیدنا امام ربانی قدس سرہ حجرہ ہے باہر فکے اور مفتی صاحب نے دیکھا کہ مولانا حمیدالدین بنگالی دست بستہ جھڑت امام ربانی کے پیچھے جارہے ہیں اور زارو قطار روح ہیں مفتی صاحب نے تعجب کیا اور کی کوفر مایا: چیچے جاؤ اور دیکھوں کہاں تک

جاتے ہیں' پھراس نے آ کر بتایا کہ حضرت امام ربانی مکان میں جلوہ گر ہوگئے ہیں اور بنگالی صاحب دروازے پر کھڑے رو رہے ہیں' پھر حضرت نے شفقت فرمائی اور مولا نا بنگالی کواندر بلالیا اور پھرسلوک مجددی طے کرانا نثروع کر دیا اور جب سلوک پورا ہو گیا اور مولا نا بڑالی کو جانے کی اجازت مل گئی تو حضرت ایثاں قدس سرہ نے فر مایا: دستارلاؤتا كمولاناكى دستار بندى كى جائے مين كرمولانا بنگالى نے عرض كميا:حضور! اگر تبرک عطا کرناہے تو آپ اپنا استعالی جوتا مبارک عطا کر دیں آپ نے سمجھایا کہ کوئی اور چیز لےلونگروہ بار باریمی عرض کرتے رہے کہ جوڑا مبارک عطا ہوجائے اور جب جوڑا مبارک عطا ہوااور مولانا بنگالی روانہ ہوئے تو اس جوتا مبارک کو اینے دانتوں میں دبائے تین کوں پچھلے یاؤں چلنے لگئے ازاں بعداس جوتا مبارک کوسر پر باندھااور بنگال پہنچ گئے اوراپنے گھر میں چپوتر ابنایا اس پروہ جوڑامبارک بڑےادب ہے رکھ دیا اور جوکو کی نیاریا دعا کا خواشگار آتا مولانا فرماتے: پیالے میں پانی لاؤاور آپ اس جوتا مبارک کی نوک اس پیالہ میں پھیر دیتے تو وہ مریض اللہ تعالیٰ کے فضل سے تندرست ہوجا تا اور اگر کسی کی قسمت میں شفانہ ہوتی تووہ پیالہ ٹوٹ جا تا اور زندگی بجرييسلسله جارى ر ہااور پھر جب مولا نابنگالی کاوصال ہوا تو وہ پاپوش مبارک ان کی قبر میں سر کی طرف ایک خاص جگدر کھ دی گئی۔

(لمفوظات خواجه خواجهًان غلام ني سهى رحمة الله عليهم ٣٦)

فائده

میری پیاری اسلامی بہنو! ایک ولی کے جوتے مبارک کا اوب کرنے سے مولانا حمیدالدین بنگالی رحمة الله علیه کا گھر باذن الله دارالشفاین گیااور جن کے وسیلہ ہے ولی' ولى بنتے ہیں ان كا دب كرنے سے كيا كچھ عطا ہوگا' انشاء اللہ جنت ملے گی۔ اللُّهم ارزقنا هذا بجاه حبيبك الكريم صلى الله عليه وعلي

آله واصحابه اجمعين .

سيّد ناموي کليم الله عليه الصلوّة والسلام كا زمانه تها ان كي قوم بني اسرائيل ميس ا کے شخص نہایت ہی گئمگا راور کروار کا گندہ تھا' اس نے سوسال ایک قول کے مطابق دو سوسال نافر مانیوں میں گز ار دیئے اور جب وہ مرگیا تو بنی اسرائیل نے اس کاغسل و کفن کوادا نہ کیا بلکہ اے ٹانگ ہے پکڑ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا' ادھراللہ تعالیٰ نے اپنے بیار کیلیم موی علیہ السلام کی طرف وتی کی کہ جمار اایک دوست مرگیا ہے اورا سے لوگوں نے گندگی پر بھینک دیا ہے آپ اپنی قوم کو تھم دیں کداس کواٹھا کیں اور عزت واحترام کے ساتھ اس کی تجمیز و تکفین کریں اور پھر آپ اس کا جناز ہ پڑھا کیں' يين كرسيدنا موىٰ عليه السلام قوم كولے كروہاں پنچ اسے ديكھا تو پېچان ليا كه بيتو و ہى یا پی ہے لیکن مامور تھے اسے اعز از کے ساتھ اٹھا کر تجمیز و تکفین کر کے جناز ہ پڑھایا اور وفن كرديا بعديس موى عليه السلام نے دربار اللي بيس عرض كيا: يا الله! يشخص اتنابرا مجرم وكنهكاراليه اعزاز كاحقدار كييم وكيا؟ رب ذوالجلال في فرمايا: الم مير يني! تھا تو پیر پڑا گننهگاراور مخت سز ا کا حقدار گر ہوا بوں کہ ایک دن اس نے تو رات کھو لی اور اس میں میرے صبیب کریم کے نام مبارک مجد پراس کی نظر پڑی اوراس کے دل میں میرے صبیب کی محبت نے جوش مارا اس نے نام محمد کو بوسد دیا ' آ نکھوں پرر کھ کراس نے درود پاک پڑھا تو میں نے اس کے اس تعظیم وادب کرنے سے اس کے گناہ معاف کردیئے اوراس کواپنے بندوں میں شامل کرلیاہے۔

(مقاصدالسالكين القول البديع حلية الاوليا وسيرت صلبه)

میری پیاری اسلامی بہنو! سیرنا بشر حافی رحمة الله علیه نشه میں مست کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک کاغذ کے ککڑے پر نظر پڑی 'اس کواٹھایا' دیکھا تو اس پر کھاتھا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم!

خواجہ بشرنے اس کاغذ کوصاف کیا عطرلگایا اوراو نجی جگہ رکھ دیا کیونکہ اس پر ذ والجلال كانام ياك ككھا ہوا تھا'اى رات كسى اللّٰدوالے يوتكم ہوا كه بشر كو خوش خبرى سناؤ كتوني بهارك نام كومعطركركي بلندمقام يردكهائ للندا بهم بهي بشركو بلندمقام عطا كريں كے اس اللہ والے نے بيسوچ كركه بشرتو شرابي كہابى ہے كہيں ميراالهام غلط نه ہو پھر دوسری بارتھم الہی ملا پھرتیسری باریبی فرمان ملا ُ وہ بشر کے گھر گئے تو وہاں پتا چلا کہ بشرشراب خانے گیا ہواہےاور جب وہ اللہ والےشراب خانہ گئے تو کسی نے بتایا كه بشرتوشراب كے نشه ميں بدمست ليڻا ہواہے ًاس اللّٰدوالے نے فر مايا: بشركو پيغام دو کہ میں تیرے لئے ایک خاص پیغام لایا ہوں ٔ جب بشر نے پیغام سنا تو ڈرتے ہوئے نظ پاؤن دوڑے اور پیغام الی من کر بھیشہ کیلئے تائب ہو گئے اسکے بعد خواجہ بشرحافی في جوتانيس ببنا اى كے آپ كالقب حافى موا حافى كامعنى بنا الى روز كالله تعالیٰ نے اس بشر کو جوشرا ہیوں کا سر دارتھا'اللہ تعالیٰ کے نام پاک کا ادب کرنے کی وجہ ے ولیول کا سردار بنادیا۔ (تذکرة الاولیاء)

تفسيرروح البيان ميس ب كسلطنت عثانيكا مورث اعلى عثان عازى ايك دن کہیں جار ہاتھا' رات ایک جگہ قیام کیا تو دیکھا کہ قرآن مجید معلق ہے'یو چھا: یہ کیاہے؟ لوگوں نے بتایا: بیمصحف ( قزآن مجید ) ہے اس نے کہا: قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا ب ادبی ہے دست بسند کھڑا ہو گیا اور رات کھڑے کھڑے گر اردی سج ہوئی تو وہاں سے روانہ ہوا' راستے میں ایک شخص ملا' اس نے کہا: میں آپ کی تلاش میں تھا' پوچھا: کیوں؟اس آنے والے نے کہا: چونکہ آپ نے قرآن مجید کا اوب وتعظیم کی ہے البذا الله تعالى نے تحقیے اور تیری اولا و کیلیے سلطنت عطا کردی ہے "ان الله ا عطمك واعطاك وذريتك السلطنة بسبب تعظيمك لكلامه "الحاصل استسلطنت عطا ہوگئ قرآن یاک کی تعظیم کے سبب۔ (روح البیان سورہ انبیاء پاره ۱۷)

ملكه زبيره خانون زوجه بإرون رشيد سهيليول يل بيشي تقى كهاذ ان شروع هو گئ ان خواتین میں ہے کی عورت نے اذان کے دوران کوئی بات کرنا جا ہی تو ملکہ زبیدہ نے اشارہ ہے منع کر دیا' پھر جب ملکہ زبیدہ کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا: کیا حال ہے؟ ملکہ نے بتایا: اللہ تعالی نے جھے پخش دیا ہے کوچھا: کس سبب ے ؟ تو بتایا کہ اذان کا ادب کرنے کی وجہ سے بخشش ہوگئ۔ (تعظیم الانام)

بےاد نی کاوبال

میری اسلامی بہنو! شیطان (ابلیس)نے لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ٔ ایک قول کےمطابق شیطان نے چھولا کھسال عبادت کی اور وہ صرف ایک بےاد لی کی وجهس چهلا كهساله عبادت ضائع كرمينها اوروه بداد في هي خليفة الله يعنى حضرت آ دم عليه السلام كي تعظيم نه كرنا " فَاعْتَبُووُا يَا أُولِي الْأَبْصَارُ " -

اس لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تنبیہ کی ہے:

فَلاَ تَمْجُهَـرُوا لَـهُ بِمِالْقَـوْلِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ .

خبر دارکہیں میر ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآ لبہ وسلم کی شان میں آ واز اُو کچی کر کے (بے اونی )ند کر بیٹھنا ورند تہاری ساری نیکیاں ملیامیك كر دى جائيں گيا۔

د مثق میں ایک عالم فاضل محدث جو کہ حدیث یاک پڑھایا کرتا تھا' اس کی خدمت میں ایک طالب علم حدیث م<mark>ا</mark>ک پڑھنے <u>کیلئے</u> حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ استاد ہر وقت چرہ کے سامنے مردہ رکھتا ہے جھی اپنا چرہ نہ دکھا تا جب چھے عرصہ گزرا تو اس طالب علم کوتعجب ہوا کہ بیاستاد (محدث) ہروقت چپرہ پرنقاب کیوں رکھتا ہے' زیارت

كيليخ اصرار كياتو محدث في نقاب الث ديا طالب علم في ديكها:

''فرای وجهه وجه حمار ''اُس استاد کاچره گدهے جیا ہے۔

سبب پوچھنے پراستاد نے بتایا کہ جب میں نے بیحدیث پڑھی:''اما یعت المذي يرفع رأسه قبل الإمام ان يعول الله راسه راس حمار "كيني ومُخْص جوامام سے پہلے (رکوع سے ) سراٹھا لےوہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چېره گدھے جيسا كروئيس نے بيرحديث پاك پڑھ كركہا: كب ايسا ہوتا ہے ميں كر کے دیکھتا ہوں اور جب میں نے امام کے پیچیے نماز پڑھی اور تو قصد أركوع سے امام سے پہلے سراٹھالیا'ال دن سے میراچپرہ گلہ ھے کا ساہو گیا ہے (اس لتے چھپائے رکھتا مول)\_(حواثى مشكوة)

سيددوعالم حبيب بمرم صلى الله عليه وآله وتلم كي عظمت كے سامنے سى امام كى ولى غوث ' کسی استاد ' کسی محدثِ کی وقعت ہی کیا ہے جیسے کہ مذکورہ بالامحدث کا چبرہ گدھے كاسا ہوگيا'اے ميرے بھائي!باد بي سے فج اور ہميشہ باادب رہ اللہ تعاليٰ ہم سب کوبےاد بی سے بچائے!

سيدنا ابو ہريره صحابی رضی الله عندراوی ہيں كدرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جو محص وزغه (گرگٹ) کوایک چوٹ میں مارے اس کیلئے سوئیکی کھی جاتی ہے اور دوسری چوٹ میں مارنے والے کواس سے کم اور تیسری چوٹ میں مارنے والے کواس سے کم۔ (ملم ثریف) اور جب پوچھا گیا کہ یازسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! گرگٹ کو میسزاکس دجہ سے ملی؟ تو فر مایا: 'مکان ینفنے علی ابو اهیم''۔

( بخاری ومسلم ٔ مشکو ة شریف ٔ عن أم شریک رضی الله عنها )

جب نمر ددیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کیلیے آگ

جلائی تو پیرگٹ آگ بھڑ کانے کیلئے بھونکیں مارتا تھا' اس وجہ ہے اس کو میرمزا ملی کہ جواہے ایک چوٹ میں مارے سوئیکی حاصل کرے۔(دربر عبرت)

میری اسلامی بہنوا قابل غور بات ہے کہ ایک غیر مکلّف کواتی ہی ہے ادبی پر بیہ سزا ملی کہ اس کی ساری نسل ہی اس وبال کی زد میں آگئی تو جو مکلّف (جن و انسان) ہے ادبی کرئے اس کی کیاسزا ہوگی۔ 'لا حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِنْمِہ''

العطیم اور پھرای کے ساتھ ملتا جلتا مندرجہ ذیل واقعہ ہے پڑھیں اور عبرت حاصل کری خواجہ خواجہ خواجہ ان نیا ہے بیان یہ بسطا می قدس سرہ لیٹے ہوئے تھا کیہ مخیلہ آیا 'اس نے حضرت خواجہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پر پاؤں رکھا اور آ گے گزرگیا ' کسی خادم نے کہا: اربے بیتو نے کیا کیا؟ وہ بولا: کیا ہوا؟ خادم نے فرمایا: بیہ حضرت خواجہ بسطا می بین اس نے کہا: خواجہ بسطا می بیل تو پھر کیا ہوا؟ از ال بعد جب اس ہوا ہی کرنے والے کا آخری وقت آیا تو اس کو وہ پاؤں سیاہ ہو گیا اور اس حالت میں مرگیا اور پھرای پربس نہیں بلکہ اس کی اولا دمیں سے جس کسی کا آخری وقت آتا 'اس کا پاؤں سیاہ ہوجا تا۔ (روزن الجائس)

مولانا ابو کر لکھتے ہیں: میرے دادا جان مولانا عبدالجبارغزنوی نے امرتسریل ایک دینی مدرسہ قائم کیا تھا' اس میں ایک طالب علم اہل حدیث جو کہ اس مدرسہ میں پڑھتا بھی تھا اور امرتسر کی ایک مجد تیلیا نوالی میں خطیب بھی تھا' ایک دن اس نے دورانِ تعلیم میہ کہددیا کہ امام ابو صنیفہ سے تو میں بہتر ہوں کیونکہ ابوصنیفہ کو صرف ستر حدیثیں یاد تھیں اور جھے اس سے ذیادہ یاد ہیں اور پھر جب مولانا عبدالجبار کو بینہ بنی تو میں مرتبہ ہو تیلی دیا جائے' وہ عقریب مرتد ہو جائے کا اس کو مدرسہ خوایا: اس عبدالعلی کو میرے مدرسہ سے نکال دیا جائے' وہ عقریب مرتد ہو جائے کا اس کو مدرسہ خوایا۔ اس کو مدرسہ خوایا۔ کا تھا کہ دہ جائے کا اس کو مدرسہ خوایا۔ کہ دارت کے دیا گیا اور پھرایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ دہ

قادیانی ہو گیا' پھر اس کومسجد والوں نے بھی ذلیل کر کے نکال دیا' پھر کی نے مولانا عبدالجبار سے يوچھا كرآب كوكسے ية چلاتھا كريدكافر موجائے گا؟ يين كرفر مايا: جب میں نے اس عبدالعلی کی پیے ادبی والی ہات سی تو میرے سامنے بخاری شریف كى حديث ياك آگئ:

من عادي لي وليا فَقُد آذنته بالحرب (او كمال قال)

لینی جس کئی نے میرے ولی کے ساتھ و ختی کی میری طرف سے اس کیلئے اعلانِ جنگ ہے اور میری نظر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اس ان کی شان میں بادنی کرنے والے کا ایمان کیے رہ سکتا ہے۔ ؟

( کتاب سیدی دانی مصنفها بو بکرغز نوی)

سلطان الہندخواجہ خواجِگان سیدہ غریب نواز سید معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا: ایک مرادتھا جن کے دل میں انڈر تعالیٰ کے دلیوں کے متعلق بغض تھا' جب بھی کوئی اللّٰد کا ہندہ سامنے آتا تو وہ منہ پھیر کرگز رجاتا' جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اس قبر میں اتارااوراس کامنے قبلہ کی طرف کیا تو فوراً اسکامنے قبلہ سے پھر گیا اور بار ہاا ہیا ہی ہوا' لوگ بڑے جمران ہوئے کھراچا تک ہا تف ہے آ واز آئی: اے بندو! کیوں تکلیف اُٹھاتے ہوا سے بون ہی رہے دو کیوں کہ بیدہ بندہ ہے جو دنیا میں میرے ولیوں سے منه پھیرلیا کرتا تھااور جو خض میرے دلیوں سے منه پھیر لئے اس سے میری رحمت بھی منہ پھیرلیتی ہے اورا پیاشخص را ند ہُ درگاہ ہوجا تا ہے۔ (دلیل العارفین )

پیاری اسلامی بہنو! اس لئے حضرت خواجہ شاہ شجاع کر مانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمايا ب: جو خص وليول كى شان ميس بداد في كرك " يسحسسى عليسه سو المحاتم " ذرب كماس كاانجام بُرا ہؤ بُوخِصْ اپنے دل میں ولی کے متعلق بغض رکھے وہ بے ایمان مرتا ہے تو جونبیوں کے نبئ رسولوں کے امام اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ واللہ وا

الله تعالى ممير عشق ومحبت سے وافر حصه عطا كرے أمين! سنجار میں ایک شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں پڑطعن قشنیع کیا کرتا تھا'جب وہ بیار ہوکر قریبالمرگ ہوا تو وہ ہرتم کی باتیں کرتا مگر کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا تھا' بار ہا لوگوں نے اسے کلمہ شہادت سایا مگروہ کسی طرح کلمہ طیبنہیں پڑھ سکتا تھا'لوگ پریشان ہو گئے اور پھر حضرت خواجہ سوید سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلالائے' آپ تشریف لا کراس مرنے والے کے پاس بیٹھے اور مراقبہ کیا اور جب آپ نے مراقبہ سے سراٹھایا تو اس مرنے والے نے کلمہ شہادت پڑھااور کی بار پڑھا' کچرحضرت خواجہ سوید سنجاری رحمة الله عليه في فرمايا: چونكه شيخص اولياء كرام كى شان ميس بداد في كيا كرتا تها اس ك اس کی زبان کوکلمہ شریف پڑھنے ہے روک دیا گیا تھا اور جب میں نے مراقبہ کیا اور مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے در بارالہی میں اس کی طرف سے سفارش کی اور مجھے فرمایا گیا:اے بیارے! ہم نے تیری سفارش قبول کی کیکن شرط میہ ہے کہ جن میرے ولیوں کی شان میں بیے ہے ادبی کیا کرتا تھا وہ بھی راضی ہوجا کیں 'بیارشادس کرمیں حضرت الشريفيه ميں داخل ہوا اور <sup>ج</sup>ن ادلياء کرام کی شان ميں پيائنة چينی کيا کرتا تھا' مثلًا خواجه معروف كرخى خواجه مرى تقطى خواجه جنيد بغدادى خواجه بايزيد بسطا مى رحمة الله علیم ان حضرات ہے ہیں نے ای شخص کی طرف سے معافی حیا ہی تو ان حضرات نے میری سفادش کی وجدے اسے معاف کر دیا اوراس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا'

<u>مبلخات کی طوون (دوم) (۲۵۲۲ بااوب با نصیب ک</u>اوب بے نصیب بھران حض نے بتایا کہ جب میں کلمہ شریف پڑھنا چا ہتا تھا'ا یک سیاہ چیز میری زبان کو پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی: میں تیری بدز بانی ہوں' میں تھے کلم نہیں پڑھنے دوں گی'از اں بعد ایک چکتا ہوا نور آیا اس نے آتے ہی بلا کو دفع کر دیا اور کہا: میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی رضا ہوں' پھرائ شخف نے بتایا کہاب میں زمین وآسان کے درمیان نورانی گوڑے دیچر باہوں جن کے سوار بھی تو رانی ہیں اور سب پڑھ رہے ہیں: ' مبتوع فُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلاثِكَةُ وَالرُّوْحُ "اور پُروه جُصْ كَلم شهادت رِرْحة رِرْحة ونیاے رخصت ہوگیا۔ (قلائدالجواہر دری عبرت)

اے میری مسلمان بہنوا بے ادبی سے بچوورنہ بچھتانے سے بچھ ہاتھ نہیں آئے گا' نیزغور کریں کہاس مرنے والے کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے والی خواجہ سوید سنجاری رحمة الله عليه پہنچ گئے اور اس کی قسمت اچھی ہوگئی ور نہ ہربے ادب گتاخ كيليے كون آئے گاجوات معافى لےدے۔

پیاری اسلامی بہنو! حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے نماز پر ھائی اور اس نے قبلہ روتھوک دیا حالائکہ رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے اور جب نماز ختم ہوئی تو والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کو بلایا اور فرمایا: آئندہ اس امام کے پیچیے نماز نہ پڑھیں کھر جب وہ دوسری نماز کیلئے آگے بڑھا تو نمازیوں نے اس کے پیچےنماز پڑھنے سے انکار کر دیا اور اسکے استفسار پرنمازیوں نے بتایا کہ بميس رسول التدصلي التدعليه وآلبه وسلم نے منع فر مايا ہے وہ در بارِ رسالت بيس حاضر ہوكر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ! آپ نے منع فرمایا ہے ٔ تو شکاہ کو نین صلی اللہ علیہ وآ لبہ وسلم نے فرمایا: ہاں! میں نے منع کیا ہے اور فرمایا: "قحد اذبت الله ورسوله "(رواه ابوداؤد منکونا) لینی تو نے قبلہ روتھوک کر اللہ تعالی اور اس کے رسول کو تکلیف وی ہے۔ (درب عبرت) جو شخص جہت قبلہ کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے تو نمازے مع کیا جائے اور

جو خص کعبہ کے کعبہ حبیب خداصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز کا کیا تھم ہونا جا ہیے'آج کل کا ہرزبان دراز کہددیتا ہے کہ ایک کے پیچھے نماز ہوجاتی ے سبقر آن ہی پڑھتے ہیں سوال سیے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا كياتها كياوه قرآن نهيس پڙهتاتها الله تعالى مدايت دے آين!

میشی میشی اسلامی بهنو!

اگر آپ رضائے اللی پانا چاہتی ہیں تو دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے اپنے طقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجٹماع میں پابندی کے ساتھ شرکت میجیجے۔ان شاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا سیند لدینہ بن

الحد للدا؛ وعوت اسلامی کے مہلے مہلے مدنی ماحول میں بکشرت سنتیں سیمی اور سکھائی جاتی ہیں خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر کھرنیکی کی دعوت کی دھومیں مجارہی ہیں'

آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائے 'سُنت ِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ا پنا ہے ۔ سرکا یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کی پیاری بیٹی خاتونِ بنت حضرت فاطمیہ

رضی الله عنها کی نورانی سیرت اپنایئے اور دونوں جہانوں میں عزت پایئے۔



## حج كى شرائط وفضائل

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمْدُ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَىٰ اللَّكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ السَّهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

میشی میشی اسلامی بهنو!

ٹگاہیں نیچی کئے ٹوجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت بناسیے کہ باتیں کرتے ہوئے کچھ ورد پڑھتے ہوئے کا پر داہی کے ساتھ اُدھر اُدھر دیکھتے ہوئے کا زمین پراُنگی کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہاس یا بالوں کوسہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندنیشہ ہے۔

﴿ فضيلت دور د پاک ﴾

الله عزوجل کے حبیب انبیاء کے خطیب دو جہاں کے طبیب سلی الله علیہ وا آلہ وسلم نے فرمایا جس نے دن بھر میں مجھ پرایک ہزار ہار دُرودِ پاک پڑھا وہ اُس وقت تک نہیں مرے گاجب تک جنت میں اپنی جگدند کیھ لے۔ (الترغیب والتر ہیں میں) دل مضطرب ہو جب تُو نبی پر درود پڑھ تسکیں کا ہے سبب تُو نبی پر درود پڑھ روضے یہ حاضری کی تمنا ہے گر تجھے اے بہن اروز وشب تُو نبی پر درود پڑھ

مباغات کی ضرورت (ررم)

حِه هَرِورت (مِرَّم) صَلُّواْ عَلَى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ تَالِيُّا

مج كابيان

کے ہر فرد پرخواہ وہ دنیا کے کسی علاقے کا رہنے والا ہو عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے مگر صرف ان پر جو وہاں جانے کی استطاعت (Power) رکھتے ہوں ، بھی ہے میں فرض کیا گیا اس کی فرضت قطعی ہے جواس کے فرض ہونے کا افکار کرے وہ کا فر

ے\_(در مخارج سم ۲۲۹)

هج کی تعریف

جج نام ہے احرام باندھ کرنویں ذی المجہ کوعرفات میں تھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا اور اس کیلئے ایک خاص وقت مقررہے اس میں بیدافعال کئے جا کیں تو جج

--

حج كاوقت

مج کاوقت شوال ہے دسویں ذی الحجبتک ہے کداس سے پہلے جج کے افعال نہیں ہو سکتے سوااحرام کے احرام اس سے پہلے بھی ہوسکتا ہے اگر چد کروہ ہے۔

. (ورمختارج سوص ۱۲۷م)

نوٹ: جج کی فرضیت میںعورت ومر د دونوں کا ایک ہی حکم ہے جوراہ کی طاقت ۔

ر کھا ہے اس پر ج فرض ہے اورا گرادانہ کرے تو جہنم کے ستحق ہیں عورت کیلئے صرف اتنی بات زیادہ ہے کہ اے بغیر شوہریا محرم کے ساتھ لئے سفر کو جانا حرام ہے۔

مج فرض ہونے کی شرائط

ج فرض ہونے کی چند شرطیں ہیں جب تک وہ سب نہ پائی جا کیں' ج فرض

مج ہونے کی شرطوں میں سب سے پہلے ج کرنے والے کامسلمان ہونا شرط ہے کہ کا فریر حج فرض نہیں۔

فج کرنے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا یا ہوگئ' چراسلام لا کی تو اگر استطاعت ہو

تو پھر ج کرنا فرض ہے کہ مرتد ہونے ہے جج وغیرہ سب اعمال باطل ہوگئے۔

( فقادی عالمگیری ج اص ۲۱۷)

اگردارالحرب میں ہوتو بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں ج ہے اور دارالسلام میں ہے تو اگر چہ حج فزض ہو نامعلوم نہ ہوتو بھی حج فرض ہو جائے گا

كيونكه دارالسلام مين فرائيض كاعلم نه وناغذ نبيس - (فادي عالمكيري جام ٢١٧)

ج كرنے كيليے مردوعورت كابالغ ہونا بھى شرط ہے اور اگر نابالغ نے ج كيا يعنى اپنے آپ جھے دار ہویا اس کے دلی نے اس کی طرف سے احرام بائدھا ہو جب کہ ناسمچھ ہو 'بہر حال وہ جج نفل ہوا۔ ججۃ الاسلام یعنی جج فرض کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔ (روالخارج ۱۳۸۸)

ج کرنے والے باوالی کیلئے عاقل ہونا بھی شرط ہے کہ مجنون پرج فرض نہیں۔ (فآوی عالمگیری جاس ۲۱۷)

آ زادہونا

باندی غلام پر کج فرض نہیں اگران کے مالک نے فیج کرنے کیا جازت دے دی

موا گروه مکه معظمه ای میں مول \_ ( فادی عالمیری جام ۲۱۷)

سفرخرج اورسواري پر قدرت

سفرخرچ کا پاکی مالک ہوا درسواری پر قادر ہو خواہ سواری اس کی ملک ہویا اس سفرخرچ کا پاکی مالک ہوا درسواری پر قادر ہو خواہ سواری اس کی ملک ہویا اس

کے پاس اتنامال ہو کہ کرامیہ پر لے سکھے۔ ( فاوٹی عالکیری جامی ۲۱۷)

وفت

۔ \_\_\_ یعنی ج کے مہینوں میں تمام شرائط پائی جائیں اورا گرشرائط ایسے وقت پائی گئیں کہا بنہیں ہنچے گا تو فرض نہ ہوا۔ (ردالخارج ۳۹۷ )

اےخواتین! مجھےضرور پڑھئے!

عورت کو مکہ تک جانے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے، تراہ شوہر یا عورت کو مکہ تک جانے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے، تراہ شوہر یا محرم ہونا شرط ہے خواہ جوان ہو یا بڑھیا اور تین دن ہے کم کی راہ ہوتو بغیر محرم اور شوہر کے بھی جاستی ہے محرم ہے مرادوہ شخص ہے جس ہے ہمیشہ کیلئے اس عورت کا نکاح حرام ہے خواہ نب بڑیا ہمائی وغیرہ یا دورہ کے رشتہ ہے نکاح کی حرمت ہوجیسے رضائی بھائی باپ بڑیا اوغیرہ یا سرالی رشتہ ہے ترمت ترمت آئی جیسے خسر شوہر کا بڑیا وغیرہ شوہر کا محرم جس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالخ نفیرہ فاس ہونا شرط ہے مجنون یا نابالغ یا فاس کے ساتھ ساتھ تبیں جاسکتی آزاد مسلمان ہونا شرط ہے ہوئی کے اعتقاد سے محارم کے ساتھ ابکاح جائز ہے اس کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی مراہ تی اور مرابھ تھ لوٹ کے قریب بول بالغ می کے ساتھ ہونا خرج میں بین بعینی مراہتی کے ساتھ جاسکتی ہیں اور مرابھ تھ کوشی بغیر محرم یا شوہر بالغ می کے سفر کی ممافعت ہے۔

( قنآویٰ عالمگیری جاص ۲۱۹)

محرم کے ساتھ جائے تو اس کا نفقہ مورت کے ذمد ہے البذا اب شرط یہ ہے کہ اپنے اور اس کے دونوں کے نفقہ پر قادر ہو۔ (در بخارج سم ۴۹۴ نادی عالمگیری جام ۱۹۹۳) حاجیوں کے فضائل اور اُن پر انعام کا بیان

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی بندوں پر جج بیت اللہ فرض فر مایا تو انہوں نے اپنی سوار یوں کو تیار کر لیا' ان کو اپنے قرب میں بلایا تو انہوں نے اس کی محبت میں دوری کو دُور نہ سمجھا اور نہ ہی مصائب کی پرواہ کی ان کے چہرے رات کی تاریکی میں چیکتے ہیں' پاک ہے وہ ذات جس نے خانہ کعبہ کو رُکنِ اسلام (یعنی جج) سے مشرف فرمایا تو جس نے اس کرکن کو اداکیا وہ غم اور تنگی سے نجات پاگیا' جو اس کے درواز سے داخل ہواوہ امان پاگیا' بھلائی کرنے اور سید ھے راستے پر چلنے والوں پراس کے میزاب سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فجر اسود اُس شخص کی گوائی دے گا جو اسے میرزاب سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فجر اسود اُس شخص کی گوائی دے گا جو اسے صدق وصفا کے ساتھ یوسا دے اللہ عرفی ارشاد فرما تا ہے:

وَ لِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعُ الْيَهِ سَبِيْلاً ۗ وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ٥(پ١٠٦مران: ٩٤)

ترجمہ کنرالا بمان اوراللہ کیلئے لوگوں پراس گھر کا چ کرناہے جواس تک چل سکے اور جو منکر ہوتو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے ۔

مفرشبیر طلیقة اکنا حضرت صدر الله فاضل سید مجد تیج الدین مراد آبادی علیه الله الهادی تغییر تزائن العرفان میں سرات آب میں بڑی کی فرضت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے صدیت شریف میں سیرعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تغییر زادورا صلہ سے فرمائی ذراد لیجن تو شرکھانے چنے کا انتظام اس تقدر ہوتا چاہیے کہ جا کر والیس آنے تک اس کیلئے کافی ہواور سروائیس کے دور اس کے معادہ ہوتا چاہیے راہ کا اس مجل مروری ہے کیونکہ اس کے سوائیس کے استطاعت طاب بیم بہر ہوتی ہے اور یہ مسئلہ می طاب سرتا ہے کہ فرخی طاب بیم باور یہ مسئلہ می طاب ہوتی ہے اور یہ مسئلہ می طاب ہوتی ہے اور یہ مسئلہ می طاب ہوتا ہے کہ فرخی طاب کہ فرخی طاب کہ دور یہ مسئلہ می طاب ہوتی ہے اور یہ مسئلہ می طاب ہوتا ہے کہ فرخی طاب کہ دو تا ہے کہ دور اس کی اس کر فرخی طاب کہ دور اس کی دور اس

معزت سیدناعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں: سبیل کامعنی سید حضرت سیدناعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشادی پر ہوجواس کو ہلاک نہ کرے اور ' وَمَنْ كَفَرَ'' کامطلب میہے کہ جوج گرنے کوئیکی نہ سمجھے اور نہ کرنے کو گناہ نہ

# حج کی فضیلت

حمات سیدناابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ تا جدارِ رسالت 'شہنشاہ منوت مخرم وجود وسخاوت ' پیکرعظمت وشرافت محبوب رب العزت بحن انسانیت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ مغفرت نشان ہے: میں نے جج کیااور فحش کلا می نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ ( گنا ہوں ہے پاک ہوکر ) ایسالوٹا جیسے اس دن کہ مال کے پیٹ سے پیدا مواقعا۔

ہوا تھا۔

(صحيمسكم كتاب الج وبالفضل الحج ولعمر والحديث: ١٣٨٠ م ١٩٠٣)

## یوم عرفہ جنم ہے آزادی کادن

آم المؤمنين حضرت سيرتناعا كشرصد يقدرضى الله عنها فرماتى بين: رسول اكرم نويه مسم ملى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: يوم عرفه سے زياده كى دن جہنيوں كوآ زاد مبين كيا جاتا ' چرالله عزوجل قريب (ليعنی اپنی رحت كے ساتھ متوجه ) ہوتا ہے اور فرشتوں كے سامنے اپنے بندوں پر فخر كرتا ہے اور استفسار فرما تا ہے كہ مير بند بند كيا چا ہے ہيں؟ فرشتو عرض كرتے ہيں: يا رب عزوجل! بيعنو و مغفرت چا ہيں الله عزوجل ارشاد فرما تا ہے : اے فرشتو! گواہ ہوجاؤكہ ميں نے ان سب كو بخش ديا!

ان سب سے در گزر کیا۔

 الله عزوجل ان لوگول کو جھانی عطافر ما تاہے جنہوں نے دنیا میں اس کی عبادت
کو نفع اور غنیمت خیال کیا اور جنہوں نے بید دیکھا کہ نافر مانیوں میں سراسروقت برباد
کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہے تو ان کو اللہ عزول نے عرفہ کے دن اپنے قریب کیا
جنہوں نے اس کی محبت کی رشی کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ عزوجل نے ان کے

گنا ہوں سے درگز رفر ما کران کی مغفرت فر مادی اوفران کے سبب علم کو پھیلایا تا کہ وہ سعادت مند ہوجا ئیں ۔

فضول سوالات ہے بچو!

حضرت سيدنا ابو ہريرہ رضى اللہ عنہ سے مردى ہے كہ اللہ كے مجبوب دانا ہے غيوب سلى اللہ عليہ وآلہ وسلم نے ہميں خطبہ ديتے ہوئ ارشاد فرمايا: اللہ لوگو! اللہ عزوج اللہ عليہ وآلہ وسلم نے مرض كيا ہے لئى تم جم كروا كي شخص نے عرض كيا: يارسول الله سلى اللہ عليہ وآلہ وسلم نے خاموشى اختيار فرمائى اللہ عليہ وآلہ وسلم نے خاموشى اختيار فرمائى اللہ عليہ وآلہ وسلم اللہ تو آپ سلى اللہ عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا: نہيں! اگر عيل ہال كہد ديتا تو واجب ہو جاتا اور اگر (برسال) واجب ہو جاتا اور اگر (برسال) واجب ہو جاتا اور اگر

ا مستحصل من المارية المبارخ المبارخ وقال العراهديث ١٣٣٧ م ١٩٠١)

مج وعمره اکٹھا کرنے کی فضیلت

حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حسنِ اخلاق کے پیکر نبیوں کے تا جور صلی اللہ علیہ وآلہ وکیلم نے ارشاد فرمایا: جج وعروا کشا کروکہ بیر مختاجی اور گنا ہوں کو اس طرح دور کردیتا ہے جس طرح بھٹی او ہے کی میں کو۔

(سنن نسانی کتاب مناسک انج اب نفل المهابدین انج والعر والدید: ۲۹۳۱ می ۲۲۵۸) دوسری روایت یول که رخج وعمره کرنے والے الله عز وجل کا گروه میں اگر وه اس مامانت کا محال کا میں اور اس کے معفرت طلب کریں تو وہ انہیں سے کوئی چیز مانگیں تو وہ عطافر ماتا ہے اور اگر اس سے معفرت طلب کریں تو وہ انہیں معاف فرمادیتا ہے اگر وہ اس سے دعا کریں تو قبول فرما تاہے اگر سفارش کریں تو بھی

قبول قرما تا ہے۔ (احیاء علوم الدین کماب اسرارائج الباب الا ذل الفصل الا ذل في فضائل الحج علام است

راحیا ہواں میں مالیہ علیہ موروں ہے۔ است معروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم نے ارشاد فرمایا: ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے

لولاک سیارِ افلاک کی القد علیہ والہو ہے۔ ارساد مربویہ بیٹ مرب سر سر سر۔ ماہین گناہوں کا کفارہ ہےاور کچ مبر در کی جڑا جنت ہی ہے۔

لنا ہوں قالوہ ہے، روپ مرر سال ۱۳۰۰ - - ، (صحح الخاری کتاب العروفاب وجوب العروف قطامیا الحدیث:۵۵۳۱)

تج مبرور کی تعریف

علاء کرام رحمیم الله فرماتے ہیں کہ جج مبروروہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو جیسا کہ محضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمة الله علیہ نے ایک حاتی اللہ عز والیا: اے حاتی الله عز والی علیہ الله عز والی کی کافرمانی کر عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے لہٰذا تو اس سے جی کہ اللہ عز واجل کی نافرمانی کر کے اس مہرکوتو ڑو ہے۔
کی نافرمانی کر کے اس مہرکوتو ڑو ہے۔

والدین کی طرف سے جج کرو

حضرت سيدنا ابورزين عقبلى رضى الله عند سعمروى ب كدا پ رضى الله عند فرمات بين كه بين نه شهنشا و مدينة قرارقلب وسيدنسلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت اقدس مين حاضر جوكرع ض كى: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! مير سے والد بوڑھے بين اور حج كى استطاعت نہيں ركھتے ' تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاوفر مايا: اپنے باپ كى طرف سے جج وعمره كرلو - (جامع ترفئ ابواب الحج ' باب ندے الالحدیث ، ۹۲ میں ۱۷۴۰

جے اور عمرہ عور توں کا جہاد ہے

۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے' آپ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسولا لله صلی الله علیه وآله وسلم! کیاعورتوں پر بھی جہا دفرض ہے؟ تو آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں!ان پراییا جہاد ہےجس میں لڑنانہیں (یعنی) جج وعمرہ۔

(منن ابن ماجدًا بواب المناسك باب الحج جهاد النساءً الحديث: ٢٩٠١ م ٢٦٥٢)

اے میری محترم اسلامی بہنو! تم کیے جج سے پیچیے رہ جاتی ہو حالانکہ اللہ عزوجل نے تم پر حج فرض کیا ہے اورتم اس میں رغبت کیوں نہیں رکھتیں ٔ حالانکہ ہیے

تمہارے لیے روزِمحشر کا ذخیرہ ہے اور کیونکراس کا اہتمام نہیں کرتیں حالانکہ منِقول ہے کد صرف ایک مج کی برکت سے تین افراد جنت میں داخل ہوں گے: (۱) عج کی وصیت کرنے والا (۲) وصیت یوری کرنے والا (۳) مرنے والے کی طرف سے جج

علم غيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم

حضرت سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے سركارِمدينهٔ قرارِقلب سينصلي الله عليه وآله وسلم كي خدمتِ مرا پاعظمت ميں حاضر ہوكر عرض كى : يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! چنداشياء كے متعلق آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے یو چھنے کیلئے حاضر خدمت ہوا ہوں اگر پے صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیٹھ جاؤ' تھوڑی دریمیں قبیلہ ثقیف سے بھی ایک شخص حاضر ہو *کرعرض گڑ* ار ہوا: يارسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم إچنداشياء كے متعلق سوال كرنا جا ہتا ہوں تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: انصاری تجھ پرسبقت لے گیاہے تو اس نے عرض کی میشخص مسافر ہے اور مسافر زیادہ حقد ارہے آپ اس سے ابتداء سیجئ آپ صلی الله عليدوآ لهدمهم ثقفي كي طرف متوجه بوت اورارشا وفرمايا: أكرتم جيا بهوتوييس اي تهميس بتا دول كدكيا يو چھنے آئے ہواور اگر چا ہوتو تم ہى سوال كرويس جواب ويتا ہول اس

نے عرض کی: یارسول اللہ! میں پوچھنے آیا ہوں آپ خود بی فرما دیجئے کیونکہ بیزیادہ حیران کن ہے آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جم مجھ سے رکوع و بھو داور نماز ' روزے کے متعلق پوچھے آئے ہو تو اس نے عرض کی: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجا! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بتانے میں پچھ بھی خطانہ کی جو مير دل مين تفا ميرآ پ ملى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا: جبتم ركوع كروتو مصلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کرانگلیوں کو کشادہ کرؤ پھرا تناکھبرو کہ ہرعضوا پی جگہ قرار بکڑ لے سجدہ کرتے وقت پیشانی کواچھی طرح جماؤ اور چونچ ننہ مارواور دن کے اوّل و آ خرمیں نماز ادا کرؤعرض کی: یا نبی الله صلی الله علیه وآلبه وسلم! اگریس ان کے درمیان (وقت) یاؤل تو؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشادفر مایا: تواس وقت نماز پر صاد اور ہر مہینے کی تیرہ 'چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ رکھؤ رات کے پہلے جھے میں آ رام' درمیانے میں قیام اور آخری میں پھر سوجاؤ اگرتم درمیان سے آخرتک جاستے رہوتو مجى نماز پڑھتے رہو۔ و ثقفی اُٹھ کھڑا ہوا' پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم انصاری کی طرف متوجه ہوئے اور اسے بھی ارشاد فر مایا: اگرتم چا ہوتو میں ہی تہمیں بتا دوں کد کیا پوچھنے آئے ہواورا گرچا ہوتو تم ہی سوال کرویس جواب دیتا ہول اس فے عرض کیا: یا ني الله صلى الله عليه وآلبه وسلم! مين جويو حيضاً يا بول آپ خود بى فرياد يجئ و آپ صلى الله عليدوآ له وسلم نے ارشاد فرمايا بتم بديو چھنے آئے ہو كہ حاجى كيليے كيا اجروثواب ب جب وہ گھرسے نگلے؟ وقوف عرفہ کا ثواب کیا ہے؟ رمی جمار کرنے (لعن شیطان کو ئنگریاں مارنے) کا اجرکیا ہے؟ سر کاحلق کروانے کا کیا اجر ہے؟ اور آخری ثواب طواف کا کیا تواب ملے گا؟ تواس نے عرض کی جتم اس ذات کی جس نے آپ کوت کے ساتھ مبعوث فرمایا! آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کچھ خطانہ کی پھر آپ صلی الله علیہ وہ لہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حاجی گھرے نکلنا ہے تو اس کے ہر قدم

کوض ایک حسنہ (نیکی) کلیددی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹادیا جاتا ہے وقو ف عرف کے وقت اللہ عزول آسان دنیا پر خاص بخلی فر ما کر ارشاد فر ماتا ہے جیرے عبار آلود اور پراگندہ سر بندوں کو دیکھو! گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا اگر چبارش کے قطروں اور دیت کے ذروں کے برابر ہوں اور جب وہ جمروں پر کنگریاں مارتا ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کیا اجر ہے؟ یہاں تک کدروز قیامت اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور جب آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے بدلہ دیا جائے گا اور جب آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے اس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

(الاصان بترتيب صحح ابن حبان كتاب الصلوة وابب مفة الصلوة الحديث: ١٨٨٣ ك ٢٣٥٠) یمی حدیث حضرت سیدناانس بن مالک رضی الله عنه سے ان الفاظ سے مروی ہے کہ ایک انصار کی حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پچھ پوچھے کیلئے حاضر ہوا' ای اثناء میں ایک ثقفی بھی اس غرض سے حاضر ہوا' رسول کریم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فر مايا: اے ثقفي بھائي! انصاري تجھ پر سبقت لے گيا' للذاتم بيثه جاؤنهم بهلج انصاري كي حاجت سے ابتداء كريں گے اس ثقفي كا چيره متغير ہو گیا تو انصاری نے کھڑے ہوکرعرض کی: یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی الله عليه وآله وسلم يهلِّ اس ثقفي كي حاجت يؤجِ يجيِّ كيونكه مين اس كے چېرے كوبدلآ ہوا دیکھ رہا ہوں' مجھے خوف ہے کہ کہیں ہیآ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق الیل بات نہ کہہ دے جو مجھے نا گوارگز رئے سر کا بِ دالا تبار 'ہم بے بیکسوں کے مدد گار صلی اللہ عليه وآله وسلم في اس انصاري كيلي بهلائي كي دعافر مائي كير ارشاد فرمايا: أو تقفى بھائی!تم سوال کروجوچا ہواوراگرچا ہوتو میں تمہاراسوال بتا کراس کا جواب دوں اس نے عرض کی: مجھے میہ بات زیادہ پسندہے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم خود ہی ارشاد فرمائيں ؛ چنانچة بصلى الله عليه وآله وسلم في ارشا وفرمايا: تم يد يو چھے آئے ہو كمتم

س ماہ روزے رکھو؟ کس رات قیام کرو؟ رکوع کس طرح کرو؟ اور تجدے ہیں تہباری حالت کیسی ہو؟ اس نے عرض کی: اس ذات کی شم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخل کے ساتھ مبعوث فرمایا! ہیں انہی چیزوں کے متعلق بوچھنا جا ہتا ہوں تو کہ اپنے ساتھ مبعوث فرمایا! ہیں مہینے کی تیرہ نجودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ کو کو راور اگر رکھؤ رات کے پہلے اور تیسرے جھے ہیں آ رام اور دوسرے جھے ہیں قیام کرواورا گر دوسرے سے آخر تک تم بیدار رہوتو بھی نماز پڑھ کتے ہؤرکوع کے وقت ہاتھوں کو دوسرے سے آخر تک تم بیدار رہوتو بھی نماز پڑھ کتے ہؤرکوع کے وقت ہاتھوں کو گھنوں پررکھ کرانگلیاں کشادہ رکھؤ سجدے کے وقت پیشانی کوز بین پر جما کررکھواور شونگیں نہ مارو۔

پحرارشا دفر مایا: اے انصاری! ابتم سوال کرواورا گرچا ہوتو میں خودتمہار اسوال بتاكر جواب دول تواس نے بھى عرض كى: يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! آپ صلى الله عليه وآله وسلم خود ہى بتا و يجيئ جس طرح ميرے دفيق كو بتايا ہے مجھے بھى يہى پسند ے تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا جم گھرے مجدحرام کے ارادے ے نکلنے کا جریوچھنے آئے ہواوروقوف عرصاری جمار سرمنڈوانے اورطواف وغیرہ کا ا جروثواب پوچھنا چاہتے ہؤانصاری صحابی نے بھی اس طرح عرض کی:اس ذات کی فتم جس نے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں انہی چیزوں ك بارك مين يو چهنا جا بها مول كيرآب صلى الله عليه وآله وسلم ف ارشاد فرمايا: تمہارے مجد ترام کیلئے گھرے نگلنے پر ہرقدم پرایک حند (نیکی) کھی جائے گی ایک گناه منادیا جائے گا اور ایک درجه بلند کردیا جائے اور تیراطواف کی دور کعتیں پڑھنا غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور صفاومروہ کے درمیان سٹی ستر غلام آزاد کرنے کی طرح ہے اور تیرے عرفات میں تھہرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ عز وجل اہل عرفات پرخاص کجلی فرما تا ہے اور ارشا دفر ما تا ہے: میرے بندے دور دور سے پراگندہ سراور

مج كى شرائط وفضائل

غبارآ لودمیری بارگاہ میں حاضر ہوئے کی اللہ عز وجل اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے: اگرچہ تمہارے گناہ ریت کے ذروں آسان کے ستارول ٔ سمندراور بارش کے قطرول کے برابر بھی ہول ٔ تب بھی میں انہیں بخش دوں گا'اوررمی جمارتیرے ربعز و جُل کے ہاں تیرے لئے ذخیرہ جس کی تجھے سب ہے زیادہ بروزِ قیامت حاجت ہوگی ٔ سر کاحلق کروانے میں ہر بال کے موض قیامت کے دن نور ہو گا اور اس کے بعد طواف صدر ( لیٹن طواف زیارت جوعرفات ہے واپسی کے بعد کیاجا تاہے) اس حال میں کرے گا کہ تھے پرکوئی گناہ باقی نہ ہوگا اور ایک فرشتہ آ كراپنا باتھ تيرے كندهوں كے درميان ركھ دے گا ' پھر كم گا: اللهٰ عز وجل نے تيرك گزشته گنامول كو بخش ديا ہے پس آئندہ دنوں ميں انتھے اعمال كراوروا پس لوك جا کیونکہ تجھے بھی بخش دیا گیا اور اسے بھی بخش دیا جائے گا جس کی تو شفاعت کرے

(المعجم الكبيرُ الحديث: ١٣٥٧٧ : ١٣٥٥م ١٣٥٥ الترخيب والتربيب كتاب الحج باب الترخيب في الحج والعمرة الحديث ١٤ ١٤ عـ ٢٠ ٢ م ١٨ مجمع الزوائد نتماب اللح بأب فضل الح الحديث: ٥١٥ م ٢٥ م ٢٥ سا١٠)

حج کے دوحروف سے مراد

حضرت سیدنا شبل رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ج کے دوحروف ہیں بہلا حاء اور دوسرامیم' حاء سے مرادحکم اور جیم سے مراد جرم ہے اس سے مرادیہ ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے: اے میرے رب عزوجل! میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں'اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو کون بخشے

کن لوگوں کی دعار ڈنہیں ہوتی

منقول ہے کہ تین قتم کے لوگوں کی دعارۃ نہیں ہوتی: (۱) روزہ داریہاں تک کہ

افطار کرے۔ (سنن این ماج ابواب العیام باب نی الصائم لا ترد واویهٔ الحدیث ۱۵۵۲ ص ۲۵۸۱) (۲) مریض بیہاں تک که تنگر رست ہو جائے اور (۳) حاجی بیہاں تک که واپس آ جائے۔ (شعب الا یمال کلیم تی باب فی الرجاء من الشاکدیث:۱۲۵ جاس ۲۹)

## نیکیاں کمانے اور گناہ دھونے کانسخہ

منقول ہے کہ جواچھی طرح وضوکر سے پھر رُکن پیانی کے پاس آئے اور بوسہ و سکر کے: 'بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللّٰهَ وَاللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ لَآ اِللّٰهَ وَاللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مَصَدَّمَ لَذَا عَبُدُهُ وَ وَسُولُكُ "تورحت اسے ڈھانپ لیتی ہاور جب وہ بیت الله مرفق کا طواف کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کیلئے ہرفقدم کے عوض ستر ہزار نیکیاں لکھتا اور ستر ہزار گناہ مٹادیتا ہے۔

(الترغيب والتربيب كماب الحج ؛ باب الترغيب في القواف الخ الحديث ١٤٤٣ و٢٥٥)

# افعال جج كالمتين

حضرت سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنها سے افعال ج كى حكمتوں اور مناسك ج كے باريك معانی كے متعلق بوچھا گياتو آپ رضى الله عنه نے ارشاد فرمايا:
افعال ج اورلوازم ج بيس سے جرايك بيس حكمتِ بالغه تعمتِ كالمه اوركى راز ہيں جن
ك تعريف كرنے سے جرزبان عاجز ب احرام كے وقت (سلا ہوا) لباس نہ پہننے كى حكمت بيہ كدلوگوں كى عادت ہ كہ جب خلوق كے پاس جاتے ہيں توعمہ ه اور فخريه
لباس زيب تن كر ليتے ہيں گويا الله عز وجل ارشاد فرما تا ہے: ميرى بارگاه بيس حاضرى
ك ادادہ خلوق كے پاس جانے كے ادادے كے خلاف ہوتا ہے كہ بيس ان كيلئے
اجروثواب بڑھا دول اور اس بيس ايك حكمت بيہ بھى ہے كہ بندہ احرام كے وقت
كيروں كى كى ہموت كوقت دنيا سے زھتى كى حالت كوياد كرئ جيسا كہ ديہا كہ دن فقاجب مال كے بيث سے برجمہ بيلا اور اس حالت بيلے دن

بر ہند کھڑا ہونے سے مشابہت بھی ہے (اور بیکوئی ظلم نہیں)' چنا نچہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ب: 'إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ '' (بِ١١٥م، ٣٠).

ترجمه كنزالا يمان:الله ايك ذره بحرظام نبيل فرما تا\_

اور محشر کے دن اُٹھنے کے بارے میں ارشادر بانی ہے:

"وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَادِي كُمَا خَلَقُنكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ "(بِ النام ٩٣٠)

ترجمه كنزالا يمان: اورب شكتم جارب ياس اكيلة ع جيها بم

تمہیں <sup>بہل</sup>ی بار بیدا کیا تھااحرام کےوقت (لینی باندھنے سے <u>بہلے</u>)\_

عنسل كرنے كى حكمت بالكل ظاہراورواضح ہے كەاللەعز وجل چاہتا ہے كەججاج کوملائکہ پرظام کرے تاکہ ان کے سبب فخر کرے البذا تجاج ملائکہ کرام کے سامنے

گنا ہوں ورمیل کچیل سے یا ک وصاف کڑ کے پیش کئے جاتے ہیں اس میں دوسری

عمت بدے كر جاج انبياء كرام عليم الثلام ك قدموں كى جگداي قدم ركھتے ہيں تو اس سے پہلے عشل کر لیتے ہیں تا کہ ان آثار کی برکات حاصل کرلیں جیسا کہ اصدق

الصادقين (لينى سب سے زيادہ سي)

ربعز وجل ارشادفر ما تاہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَّطَّقِرِيْنَ .(پ٢٢ابتره:٢٢٢) ترجمه کنزالایمان: بےشک اللہ پیندر کھتا ہے بہت تو بہ کرنے والوں کواور پندر کھتاہے تھروں کو۔

تنبيه كهني ميل حكمت

تنبيه كمنح مين حكمت بيرب كدايك انسان كوجب كوئى معزز انسان بلاتا ہے تووہ اس کولیک اوراج تھے کلام سے جواب دیتا ہے البذا اس شخص کا جواب کیا ہونا چاہیے جس کوخود ملک العلاعز دجل پکارے ادر اسے اپٹی جانب بلائے تا کہ اس کے گناہ اور

برائیاں مٹا دے جب بندہ لیک کہتا ہے تو اللہ عز وجل فرما تا ہے: ہاں! میں تیرے

قريب موں اور تجھ بر بخل فرمانے والا موں پس تو جو چاہتا ہے ما نگ لے میں تیری شہ

رگ ہے بھی زیادہ قریب ہوں۔

قيام عرفات مين حكمت

مزدلفہ سے کنگریاں لینے اور عرصہ میں تھمرنے میں حکمت میہ ہے کہ اس میں صاحب علم ومعرفت کیلئے پوشیدہ باتیں ہیں اس کا مطلب میرے کہ گویا بندہ عرض

صاحب علم ومعرفت کیلئے پوشیدہ باقیں ہیں اس کا مطلب سے ہے لہ نویا بندہ سر O. کرنا ہے: میرےمولیٰ عز وجل میں نے گناہوں اور خطاؤں کی کنگریاں اُٹھا ئیں

رہا ہے۔ بیرے وں رو وہ ان مارین بے شک تو کرم و بخش رہ اور تیرے تھم پڑعمل کرتے ہوئے جمروں کو تنکر بیاں مارین بے شک تو کرم و بخشش ر

اور جرے م پر اس مار کے ایک اور اجر عظیم کے متعلق کو یا الله عز وجل فرما واللہ عنظم کے متعلق کو یا الله عز وجل فرما

ر ہاہے :تم میری یا دکرو میں تبہاراج چا کروں گا'جو جھے اکیلایا دکرے میں بھی اسے اکیلایا دکرتا ہوں اور جو مجھے کی اجتماع میں یا دکرے تو میں اُسے اس سے بہتر اجتماع

ا میلایا در تا ہوں کوں در بوت مشترحرام کے پاس جھے یادکرتے ہوتو میں تنہیں معزز میں یادکرتا ہوں کیں جب تم مشترحرام کے پاس جھے یادکرتے ہوتو میں تنہیں معزز

فرشتوں میں یاد کرتا ہوں اور تمہارے لئے انقام کے بدلے امان کی مہر لگا دیتا ہوں منی میں سرمنڈ وانے میں ایسی حکمت ہے جس سے بندے کی تمام أمیدیں

ہوں میں سر سدو کے میں اور اور نعت ہے جے سرف عالم پوری ہوتی ہیں اس کی دجہ سے ہے کہ اس میں بیداری اور نعت ہے جے صرف عالم ہی سمجے سکتا ہے کیونکہ جاجی جب عرفہ میں تھرتا ہے مشعر حرام کے پاس اللہ عز وجل کا

ال جھ سلام ہے یوںد مان بہت برانہ من ہوہ ہے۔ رہ اے بات کا مساحت و کا اور ایک میں قربانی کر کے حاق کروا تا ہے اور اپنے بدن کومیل کچیل اور گناموں سے پاک وصاف کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسکے لئے تواب لکھ ویتا ہے،

اناہوں سے پات وصاف مرہ ہے واسد مروس سے عب عب اللہ در اللہ مرد من سے عب مرہ ہے۔ در اللہ در ہے اللہ اللہ عن اللہ علیہ اللہ مرہ ہے اللہ عن کا پروانہ عطافر مائے گا' جیسا کہ اللہ عز وجل کا

فرمانِ عالیشان ہے:

مُخَلِّفِيْنَ رُءُ وُسِكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ .(پ٢٢الْتُ ٢٤٠) ترجمه كنزالا يمان: اپنے سرول كے بال منڈاتے يا ترشواتے بے خوف۔ طواف میں کئی حکتیں اور لطیف اشارے ہیں 'بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والأكرُّ گُرُّ اتے اور دعا كرتے وقت زبانِ حال ہے كہتا ہے: اے مير ہے مولی عز وجل! تو ہی مقصود ہے تو ہی مرتبہ کمال تک پہنچانے والامعبود حقیق ہے میں تمام لوگوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا<sup>،</sup> تیرے گھر کا طواف کیا اور تیری رحمت کے درواز ہے · پر جودو کرم کی امید لئے کھڑی ہوں ادر تو خودا پیخ طلیل حضرت سید نا ابراہیم علی میپنا

وعلى الصلوة والسلام كواپني لاريب كتاب مين فرما چكا ب: وَطَهِّرْ بَيْتَى لِلطَّآئِفِيْنَ وَالرُّكُّعِ السُّجُوْدِ .(پ١١٠٪ ٢٦: ترجمه كنز الايمان: اورميرا گهرستقرار كهطواف والوں اور اعتكاف والوں اورركوع تجدے والوں كيلئے۔

وقوف عرفات میں حکمت اور انو کھے معانی ہیں بلاشبداس میں بندے کیلیے تئبیہ ہے اور بیر کہ بندے بروزِ قیامت اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ننگے یاؤں ننگے بدن اور بر ہند سر ٔ حسرت و ندامت کے فذموں پر کھڑے ہوں گے گرییز اری کرتے ہوں کے اور اپنے مولی عز وجل سے اس طرح دعا کرتے ہوں گے جس طرح ایک ولیل غلام دعا کرتا ہے' سجان اللہ عز وجل!ان لوگوں کو دیکھو چنہیں ان کےمولاعز وجل نے ا بے گھر کی طرف بلایا تو انہوں نے وجدو شوق کے عالم میں اس کی دعوت پر لیبک کہا اور تقدیق کے قدموں پراس کی طرف پیدل چل پڑے اور اونٹی پر دودوھ اسے حاضر <u> بو گئے</u>

حضرت سیدناعلی بن موافق رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے بیت الله کا حج كيا كعبه شرفدك كردسات چكرلگائے جمراسودكو بوسدديا ووركعت نماز بردهي كعبدكي ۔ دیوار کے ساتھ لگائی اور روتے ہوئے عرض کی: میں نے اس بیت اللہ کے کتنے چکر دیوار کے ساتھ لگائی اور روتے ہوئے یانہیں کچر مجھ پر ہلکی می نیند غالب آ گئی میں نے سونے اور جاگئے کی درمیانی حالت میں تھا کہ میں نے ایک غیبی آ واز سی: اسلی بن موفق! ہم نے تیری بات من لی ہے کیا تو اپنے گھر میں ای کوئییں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔

> . وقوف عرفات کرنے والوں کی مغفرت ہوگئ

حضرت سيدنا محد بن منكدر رحمة الشعلية سے مروى ہے كه انہوں نے تينتيس الله عن الشعر وجل إقو جات به مقام برعرض كى: يا الشعر وجل إقو جات ہم مقام برعرض كى: يا الشعر وجل إقو جات ہم مقام برعرض كى: يا الشعر وجل إقو جات ہم مرتبہ اپنى طرف سے يا رب ايک مرتبہ اپنى طرف سے يا رب عز وجل ايم سے تجھے گواہ بنا تا ہوں كہ ميں نے باقى تمين الشخص كو بهہ كر دي جو يہاں عرفات ميں تضم الكن تاك وقوف عرفات قبول نہ كيا گيا، جب آپ رحمة يہاں عرفات ميں طفيم الكين اس كا وقوف عرفات قبول نہ كيا گيا، جب آپ رحمة الشعلية عرفات سے مزولفہ بنتی تحق قواب ميں ندادى گئى: اے ابن منكدر الكيا تو اس بر كرم كرتا ہے جس نے كرم كو بيدا كيا؟ كيا تو اس برسخات كرتا ہے جس نے سخاوت كو بيدا كيا؟ عالا نكہ الشعر وجل تو تجھے نہ ما تا ہے: جمھے اپنى عزت وجلال كي تم ايس بيدا كيا؟ عالا نكہ الشعر وجل تو تجھے نہ ما تا ہے: جمھے اپنى عزت وجلال كي تم ايس بيدا كيا؟ عالا نكہ الشعر وجل تو والوں كوعرفات بيدا كرنے سے دو ہزار سال پہلے ہى

چھ كے مدتے چھال كھ كا فج قبول كرايا كيا

حضرت سيدناعلى بن موفق رحمة الله عليه فرمات بي كدايك سال فريضهُ حج اداكرنے كے بعد ميں مجد خيف ومنى كے درميان سوگيا، ميں نے آسان سے اترتے ہوئے دوفرشتے دكھيے ايك نے دوسرے سے كہا: اے اللہ كے بندے! كيا تو جانتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے بیت اللہ شریف کا ج کیا؟ تو اس نے کہا: نہیں! پھر پہلے نے خود ہی بتایا: چھافراد ہے' پھراس نے پوچھا: کیا تو جانتا ہے کہ کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا جہیں! تو اس نے بتایا کہ اس بار صرف چھافراد کا حج قبول ہوا ہے گھروہ دونوں فضایش پرواز کر گئے 'میں بیدار ہوا اس حال میں کہ میں ڈرر ہاتھا'میں نے کہا: ہائے افسوس! میں ان چھ میں سے کہاں ہوگا؟ جب میں نے عرفات میں وقوف کیا اور مردلفہ میں رات گز اری تو انہی دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حسب عادت آسان سے نازل ہوئے ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور کہا: اے اللہ کے بندے! کیا تو جا نتا ہے کہ تیرے ربع بوجل نے اس رات کیا فیصله فرمایا ہے؟ اس نے کہا بنہیں! تو پہلے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھ متبولین میں سے ہرایک کی وجہ سے ایک ایک لا کھ کو بخش دیا اور تمام کا جج قبول فرما لیاہے پھر میں بیدار ہو گیااور جھے اتنی خوثی تھی کہ جس کوالڈعز وجل کے سواکو کی نہیں جانتا كيونكه تمام حجاج كاحج قبول فرماليا كيا اور جودوكرم سے نوازا كيا اور كمي كو بد بخت ومحروم نه کمیا گیا۔ '

## ایک محبوب بندی کے طفیل سب کا حج قبول ہوگیا

حضرت سيدتنا رابعه عدوبيدهمة الله عليهان ننظم ياؤل پيدل بيت الله شريف كا فح كيا' اللّه عز دجل ان كو جوبهي كھانا عطا فرما تا اس كوايثار كر ديبتيں' كعبه مشرف پینچتے ہی ہے ہوش ہو کر گر پڑیں' ہوش میں آنے کے بعد اپنے رضار کو بیت اللہ شریف پررکھ کرعرض کی: میہ تیرے بندوں کی پناہ گاہ ہےاورتو ان سے مجت کرتا ہے اب تو آ تھوں میں آ نسوختم ہو گئے ہیں چرطواف کیا سی کرنے کے بعد جب وتونب عرفه کا ارادہ کیا تو حائضہ ہو گئیں' روتے ہوئے عرض گزار ہو کیں: اے میرے مالک ومولی! اگر بیمعاملہ تیرے غیر کی طرف سے ہوتا تو میں ضرور تیری

بارگاہ میں شکایت کرتی 'اب جبکہ ریسب کچھ تیری مشیت سے ہوا ہے تو اب کیسے شکایت کرسکتی ہوں؟ پس انہوں نے ہاتف غیبی کو میہ کہتے سنا: اے رابعد! ہم نے تیرے سبب تمام حاجیوں کا حج قبول کرلیا اور تیری اس کمی کی وجہ سے ان کے نقائص بھی پورے کردیئے۔

الحدیلہ! تبلیغ قرآن دسنت کی عالمگیر سیائ تحریک دعوتِ اسلامی کے مہیکے مہیکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیمی اور سکھائی جاتی ہیں آپ ہے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی بدنی التجاء ہے عاشقانِ رسول صلی اللہ عليدوآ لہوسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کیلئے قربیڈر میڈشہر شہر شہر ملک بملک سفر كرتے رہتے ہيں' آپ بھی اپنے گھر كے مردوں كو مدنى قافلوں ميں سفر پر آ مادہ ليجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا كوئى عزيزيدنى قافليكا مسافرين كياتوأس كے ساتھ ساتھ آپ كاسينة كى مدينة بن

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات برعمل کرتی ہیں ' آپ بھی ٦٣ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل سیجئے اور وزانداُسے پُر کرنے کا معمول بنا ہے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندرا پی حلقہ فرمہ دار اسلامی بہن کو جمع كروا ديجيئے۔ان شاءاللہ عزوجل! أس كى بركت سے بايند سنت بنيخ "كنا مول سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے کڑھنے کا ذہن ہے گا۔

ہراسلامی بہن ابنا بیدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اورساری دنیا کے لوگول کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ان شاءاللہ عز وجل!

ا پی اصلاح کیلیے مدنی انعامات پڑھل اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیلئے گھر کے مردوں کو بدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ

عزوجل!

الله تعالى ہم سب كودين اسلام كى سربلندى كيلئے نيكى كى دعوتِ عام كرنے كى تو فيق عطا فرمائے! الله تعالى دعوتِ اسلامى كودن گيار ہويں رات بار ہويں ترقى عطا فرمائے!

> الِمِيْنَ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِلهِ وَاَصْحِبِهِ اَجْمَعِيْنَ .

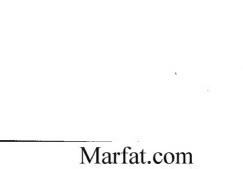

هماری چند دیگر مطبوعات





المرتقام ين في تاليورواقعه لربال

\ \ \

حطرح كمعذابون كمعماقه بلاك كرديان يا

# ابن زیادی بلاکت

رموائی کے ساتھ ہلاک کیا ای کونہ اور ای دارالا مارے بی اس بے دین کیقل و وبي تاريخ ہے وہی چکہ ہے خداومبر عالم نے اس مغرور فرخون خصال کو ایس ذرت و المل كوفه إديجه لوكه حضريته امام حمين رضى الله عند سكينون ناحق بهرا إين زيادكونه جهوداً آئ آل نامراد کامراس ذلت در سوائی کے ساتھ پیمال رکھا ہوا ہے'چیسال ہوئے ہیں پاس کوفه جمی جمجوایا مین رئے دارالا مارے کوفرکوآ راستا کیا اوراہل کوفرکوچیس کر کے این زياد كاسرناياك اي نيكدر كهواياجس جكدال جغرو يطومت وبمذه دنيائية فنفرت امام حسين رض الندعنه كالرمبارك ركعا قناء عتارية الماكوني وظلب كريكها كداب سالاهش مارا کیا اوراس کا سرکاٹ کرابرا تیم کے پاس بھیجا کیا ایرا دیم نے ختار ابرائيم كي فوج عاب آئي ابن زيادو قلمت بوئي اس كيدراي بعائير ابدائيه خوب جنگ رہی جب دن فتم ہوئے والا تھا اورآ فاپ قریب غروب تھا اہں وقت مالک اشترکوان کے مقابلہ کیلئے ایک فورج کو ہے کر بجیجا' مومل سے چدرہ کوں کے فاصله پردریائے فرات کے کٹارے دونو لائٹکروں میں مقابلہ ہوااور میج سے شام تک ئے کم دیا کہ نوبی خالف میں ہے جو ہجھا کے اس کوزیرہ نہ چھوڑا جائے' چٹانچریہ ہت ے ہلاک کیے گئے ای پٹکامہ بیں ابن زیاد می فرات کے کٹارے حرمی دمویں تاریخ ئيل يجي اين زياد مومل يش تيس بزار فورج کے ساتھ امڙ اپر چي نے اپرا چيم بن عبيرالله ابن زيادُ يزيد كماطرف سے كونها والي (گورز) كيا گيا قتاً اي بونهاه اسے حضرت انام اور آپ کابل بیته علیم الرضوان کوییزنام ایذ ائیس پڑتھائی